

### ديباچه

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده و نصلي علىٰ رسوله الكريم

اےاللہ! تیری ذات بےمثل و میکتا ہےاوراس جہان میں تجھ ساعظیم کوئی نہیں تیری عظمتوں کا ڈ نکا اس جگ میں چارسو ہے۔

تونے حضرت انسان کو اس لئے بنایا تھا کہ بیہ تا دم آخر تیری عظمتوں کا بول کولا کرتا رہے تیری عنایات کے <sup>گ</sup>ن گا تا رہے

تیری محبت کا تاج ہردم اپنے سر پرسجائے پھرے مگریہ ہرکسی کونصیب نہ ہوا کہ وہ دنیامیں تیرابندہ کہلوائے بلکہ تیری نگاہ عنایت کا اور

تیرے جلال واکرام کا وہی حقدار ہوا جو دنیا کا سب کچھلٹا کرتیری محبت کا طالب ہوا، اسے سوائے اس کے کچھ غرض ہی نہتھی کہ

نگاہ باطن میں تو اسے ہر گھڑی نظرآئے، وہ سر جھکائے تو خود کو تیری محبت میں کھویا ہوا یائے، وہ سر اٹھائے تو نگاہ باطن میں

تو ہی اسے نظر آئے وہ جس طرف بھی دیکھےاسے تیری ذات کے سوا اور پچھ بھی بھلا نہ لگے۔غرضیکہ جنہوں نے تیری محبت کو

ا پے تن من میں بسالیا تو پھرتو ہی انکی نگاہِ ناز پر ظاہر ہوا تو ہی ان کی گفتار میں بولا وہ جدھر چلے تیری عظمتوں کے چر ہے کرتے گئے

ا نہی کوزندگی کا اصل راز ملاء وہ تیرے بندے بڑے قلیل ہیں اگر چہصدیاں گزرگئیں مگرآج بھی ایکےنشان تیری محبت کی خوشبو

پھیلا رہے ہیں وہ کون تھے کہاں سے آئے۔جن پرتو بے حجاب ہوا جوآج بھی تیری محبت کے آثار ہیں۔وہ چند تیرے بندے ہیں

آج دنیا میں ان کے نام کا چرچامخلوق خدا کی زبان پر جاری ہے مگر کتنے لوگ ہیں جن کو بیہ معلوم ہے کہ میے قلیم ولی کہاں پیدا ہوا۔

کہاں کہاں سے علم کی پیاس بچھائی اور کہاں اللہ کی محبت میں زندگی کے شب وروزگز ارگیا، وہ زندگی کےکون سے کھٹن مراحل تھے،

جنہیں وہ تیری محبت کی بنا پر بلا چون و چرا برداشت کرتا گیا اس مقصد کی خاطریہ تیرےایک برگزیرہ بندے کی وہ داستان ہے

جواہل دنیا کے سامنے ہے۔ان کے حالات مختلف کتابوں میں بگھرے پڑے ہیںاس ضرورت کے پیش نظر میرے محترم دوست

جناب علامہ نذر محمد قادری کے دل میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اُجا گر کرنے کی خواہش اس وقت پیدا ہوئی

جب وہ ان کے مزار پر حاضر ہوئے، وہ جتنے دن بھی وہاں رہے ان کے دل میں یہی خواہش کروٹیں لیتی رہی.....

اللّٰد کی عطا کر دہ تو فیق سے انہوں نے اس کتا ب کو تالیف کیا جوآج آپ کے سامنے ہے اگر چہ اس کتاب کا مواد مختلف کتا بوں سے

جمع کیا گیا ہے مگراس مواد کے جمع کرنے میں صرف اس لگن کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی

زندگی کے ہراس گوشہ کوان کے حاہنے والوں پر آشکار کیا جائے جس میں تیری محبت جلوہ گر ہے اور میرے خیال کے مطابق

اے ہمارے ربّ! اپنی بارگاہ سے ہم پر حتیں نازل فر مااور کتاب کوجو کہ تیرے ولی خاص کی سوانح حیات پر مشتمل ہے

اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر ما ..... آمین

انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سےاسے خوب نبھایا ہے۔

ا سے اللہ! وطن واپس جا کر تیرے اس برگزیدہ ولی کی زندگی کے بارے میں اپنے قلم سے عقیدت کے پھول نچھار کروں۔

جوتیرے بنے اورتوان کا بناانہی بندوں میں سے ایک تیر عظیم ولی کا نام حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمۃ الله تعالی علیہ ہے۔

آباء و اجداد

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ کے آباءوا جدا دسا دات عظام سے تتھے گھر اندسا دات کی عظمت زمانے بھر میں مشہور ہے

کیونکہ خاندان سادات کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہےاس لئے سیّدمعزز اور مکرم ہیں آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ

صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شاراس دور کے عرفاء کاملین میں ہوتا ہے آپ کے والدسیّد ابوصا لح بھی بکتا ئے زمانہ اولیاء کرام سے تھے

اسی طرح آپ کی والده ما جده حضرت اُم الخیر فاطمه رحمة الله تعالی علیبااورآپ کی پھوپھی سیّدہ عا ئشہرحمة الله تعالی علیبابھی عار فات اور

حضرت عبد الله صومعي (رحمة الله تعالى عليه)

حضرت سیّدعبداللّه صومعی رحمة الله تعالی علیه جبیلان کے مشائخ کرام اوراہل تقوی محضرات سے تنھ آپ بڑے عابدوز اہدمنکسرالمز اج

اور صاحب فضل و کمال تھے آپ کی سخاوت جیلان تجرمیں مشہور تھی۔ کہاجا تا ہے کہ آپ بڑے روثن باطن کے مالک تھے

صالحات سے تھیں تعارف کے طور پران مقدس افراد کے بارے میں چندسطور پیش خدمت ہیں۔

اسلئے آئی کرامات مشہورز مانتھیں آپ ستجاب الدعوات بزرگ تھے اگر کسی پرغصّہ آجا تا تواللّٰد تبارک وتعالیٰ آئیکے غصہ کی وجہ سے اس پرغضب فرما تااسی طرح اگرکسی پرشفقت فرماتے اوراس کیلئے کلمهٔ خیر فرماتے تو اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس پراس کو جزاعطا فرما تا آپ ضیفی اور کبرتی کے باوجود بکثرت نوافل پڑھا کرتے تھے انتہائی خشوع اورخضوع کے ساتھ ذِکر میں مشغول رہتے تھے۔

- آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے اور جس طرح آپ اینکے رونما ہونے کی إطلاع دیتے تھے
  - اسی طرح ہی واقعات رویذ برجوتے تھے۔ (قلائدالجواہر)
- حضرت ابوعبدالله قزدینی رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پچھارادت مندایک تجارتی قافلے کے ساتھ
- سمر قند جارہے تھے جب ایک لق و دق صحرا میں پہنچے تومسلح ڈاکوؤں نے قافلے پرحملہ کردیا حضرت کے مریدوں کے منہ سے بے اختیار **یا چنخ صومعی (رحمۃ اللہ تعالی علیہ )**نکل گیا معاً دیکھا کہ شخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ا<del>ن</del>کے پاس کھڑے ہیں اور با آ واز بلند
  - فرمارہے ہیں.....
  - سُنبُوحٌ قُدُّوُسٌ رَبُّنَا اللَّهُ تَفَرَّقِي يَا خَيْلُ عَنَّا (ماراالله پاكاور بعيب السَّاروا وورموجاوم سـ)
- شیخ کی آواز سنتے ہی ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے اور قافلہ بالکل محفوظ رہا۔ اہل قافلہ نے اب شیخ کو تلاش کرنا شروع کیا گروہ کہیں نظر نہآ ئے جب بیقا فلہ وطن واپس آیا اورلوگوں ہے اس واقعہ کا ذکر کیا توسب نے حلفاً بیان کیا کہ شیخ صومعی رحمۃ اللہ علیہ
- جیلان سے کہیں باہر نہیں گئے اور ہم انہیں یہیں و مکھتے رہے اسی طرح شیخ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کرا مات لوگوں میں مشہور تھیں۔

سيده عائشه (رحمة الله تعالى عليها)

سیّده عائشه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه کی چیو پھی جان تھیں آپ کا نام مبارک عائشہ اور کنیت ام محمر تھی۔

آپ بہت بڑی عابدہ، عارفہ، یا کباز اور صالح خاتون تھیں مشکل کے وقت لوگ ان سے دعا کراتے تھے اور برکت حاصل کرتے

تھے۔ ایک دفعہ جیلان میں سخت قحط سالی تھی لوگ دعا ئیں مانگ مانگ کر عاجز آ گئے لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا ،

نماز استسقاء بھی ادا کی گمر بارش نہ ہوئی آخر کارسیّدہ عا ئشەرحمة الله تعالی علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے بار گاہ ربّ العزت

میں بارش کیلئے دعا ما تگنے کی درخواست کی سیّدہ عا ئشہرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے اسی وفت گھر کے صحن میں حجھاڑ و پھیری اور پھرنہا یت

خشوع وخضوع سے دعا مانگتے ہوئے عرض کی ، بارالہی! حجاڑوتو تیری ناچیز بندی نے پھیردی ہےاب حچٹر کاؤ تو کردے۔

حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله علیہ کے والدمحتر م کا اسم گرا می حضرت سید ابوصالح مویٰ جنگی دوست ہے آپ کے جنگی دوست مشہور ہونے کی بیہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو جنگ و جہاد سے بہت انس تھا اس لئے لوگ آپ کو جنگی دوست کہنے لگے گرریاض الحیات میں لکھا ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کثی کو تزکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے چنانچیاس مجاہد ہ نفس میں آپ نے مکمل ایک سال تک قطعی کھا نا پینا ترک فر مادیا تھا ایک سال گز رجانے کے بعد جب ذرابیخواہش

محسوس ہوئی توایک شخص نے عمدہ غذا اور ٹھنڈہ یانی لا کر پیش کیا آپ نے اس ہدیہ کو قبول فرمالیا لیکن اسی وقت فقراء کو بلا کر انہیں تقسیم کردیا اور اپنے آپ کومخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے اندر ابھی غذا کی خواہش پائی جاتی ہے تیرے واسطے تو نان جواور گرم یانی بھی بہت ہے اس کیفیت میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آپ پر سلام ہو خدائے قدیر نے

آپ کے قلب کو جنگی اورآپ کواپنادوست بنالیا ہے اور مجھے ریے تھم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں حضرت خضرعایہ السلام کیساتھ جس قدر کھانا تھااس کوآپ نے تناول فر مایا جھی ہے آپکا لقب جنگی دوست ہو گیا۔مویٰ اسم شریف ہے ابوصالح کنیت ہے جس محفل میں آپ رونق افروز ہوتے وہ محفل منور ہوجاتی تھی زبان میں بلا کی فصاحت اورشیرینی تھی جب تک آپ وعظ کا سلسلہ

جاری رکھتے حاضرسوائے انتہائی مجبوری کےمجلس وعظ سے جنبش نہیں کرتے تھے اکثر و بیشتر آپ فرمایا کرتے تھے، میں خدا کا بندہ

آپ کاچېرهٔ مبارک آئینهٔ انوارر بانی کامرقع تھا۔

ہوں اللہ کے بندوںکومجبوب رکھتا ہوں ربّ تبارک وتعالیٰ سے ہمیشہ ڈر تے رہو خلاف شریعت امور سے احتراز کرو جب سيمحفل ميں حضور سيّدالا نبياء صلى الله تعالى عليه وسلم كا نام نامى واسم گرامى آ جائے تو دُرودشريف كا نذرانه پيش كروكسى وقت الله تعالىٰ

كونه بهولو هرآن پروردگارعالم كوسميع وبصيرجانو\_

جوانی کے عالم میں آپ کا نکاح سیّدہ فاطمہ (رحمة الله تعالی علیما) سے موا نکاح کی روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ عنفوان شباب میں

نكاح كا واقتعه

تمهیں بخش دوں گا۔

آپ کےعہد حیات میں القادر باللہ ابوالعباس اور القائم با مراللہ ابوجعفر عباسی خلفائے بغدا دمیں سے تخت خلافت پرمتمکن ہوئے۔ سیرت غوثِ اعظم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) میں لکھاہے کہ حضرت غوثِ اعظم شخ جبیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والعہ بزرگوار کتنے بڑے جليل القدرر ہنمااورمرشد کامل تھے جان سجی کوعزیز ہوتی ہے کیکن وقت کا وہ مروحق پرست جان جیسی عزیز چیز کوحق کی راہ میں قربان

حضرت ابوصالح نے سیّدعبداللّٰدرحمة الله تعالیٰ علیه کی بیه بات بھی بسر وچیثم منظور کر کی اوراس طرح سیّد فاطمه (رحمة الله تعالیٰ علیها) بنت

سیّرعبداللّٰدصومعی (رحمة الله تعالی علیه ) کا ان سے نکاح ہوگیا۔شادی کے بعد جب سیّدہ فاطمہ کا سامنا ہوا تو بیدد کچھ کرحیران رہ گئے کہ

ان کے تمام اعضاء سچے وسالم ہیں اورانہیں اللہ تعالیٰ نے کمال درجہ کے حسن ظاہرہ سے متصف فر مایا ہے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ

شایدکوئی اورلڑ کی ہےاسی وقت باہر نکل گئے صبح شیخ عبداللّٰہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بحال پریشان حاضر ہوئے وہ اپنی فراست

آج تک اس نے کسی نامحرم پرنظرنہیں ڈالی اس لئے اندھی ہے،آج تک اس نے خلاف حق کوئی بات نہیں سنی اس لئے بہری ہے،

آج تک گھرسے باہر قدم نہیں نکالا اس لئے کنگڑی ہے اورآج تک خلاف شرع اس نے کوئی کام نہیں کیا اس لئے کنجی ہے۔

باطنی سے سب کچھ جان گئے تھے فرمایا اے بیٹے! جو صفات میں نے اپنی بکی کی تم سے بیان کی تھیں وہ سب صحیح ہیں،

کردینے کاعزم محکم کرچکا تھا اسکی خدااوررسول سے دوتی اور فدہب سے سچی محبت کا بھلااس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ جہاںا یک طرف سرکارغوثِ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والیہ بزرگوار خاصان خدا میں سے تھے وہیں آپ کی والیدہ ماجدہ وقت کی انتهائی پاکسیرت خاتون اورتفوی وطهارت کی بےنظیرمجسمتھیں جن کا نام فاطمہ اورکنیت ام الخیرتھی بیہنام ہی اس بات کی شہادت دے رہاہے کہ آپ تمام اقسام خیر کی مکمل تفسیر تھیں اور بھلا کیونکر نہ ہوتیں جبکہ انہوں نے اپنے والدگرا می حضرت عبداللہ صومعی رحمة الله تعالى عليه جيسے زامد وفت سے فضائل ومحاس اور فيوض و بركات كى گراں ماييد ولت كےحصول ميں پورے حوصلہ سے كام لياتھا

ابتدائي حالات

حضرت غوث ِاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام سیّدعبدالقا در جیلانی ہے، کنیت ابومحد ہے، لقب محی الدین ہے مگر عامۃ المسلمین میں

سيّدا بوصالح مویٰ رحمة الله تعالی علیه اور والده ما جده کااسم گرامی ام الخير فاطمه ہے اور ان کالقب امنة البجبار تھا۔

آپ محبوب سبحانی غوث الثقلین اورغوث الاعظم کے نام سے مشہور ہیں۔

نام و کنیت

سلسله نسب

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سیّد ہیں جبیسا کہ پہلے بیان کردیا گیا ہے کہ آپ کے والد کا نام

آپ والده ماجده کی نسبت سے حمینی ہیں اورسلسلہ نسب یوں ہے۔

آ پکا سلسله نسب والید ما جد کی طرف سے گیارہ واسطوں اور بواسطهٔ ما درمحتر مه چودہ واسطوں سے امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تك پينچاہے۔آپ والدما جدكى نسبت سے حسنى بين اورسلسله نسب يوں ہے۔ سيّد محى الدين ابومحمد عبدالقادر بن سيّد ابو صالح موى جنگى دوست بن سيّد عبدالله بن سيّد يحىٰ زامد بن سيّد محمد عبدالله محض بن سيّدا مام حسن عنى بن سيّد امام حسن بن سيّد ناعلى رضى الله تعالىء نه ..... رحم الله تعالى \_ سيّد محى الدين ابومحمه عبدالقادر بن امة الجبار بنت سيّد عبدالله صومعى بن سيّد ابو جمال بن سيّد محمد بن سيّد محمود بن سيّد ابوالعطا بن سيد كمال الدين عيسى بن سيّد ابوعلاءالدين محمد جوادين امام سيّد على رضاين امام موسى كاظم بن امام جعفرصا دق بن امام محمد باقر ابن زين العابدين بن امام ابوعبدالله حسين بن امير المومنين على المرتضى رضى الله تعالىء نه .....رحم الله تعالى \_ حضرت مولا ناجامی رحمة الله تعالی علیه جناب حضورغوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے عالی مرتبت نسب کا ذکراس طرح کرتے ہیں۔ آل شاه سرافراز كه غوث الثقلين است دراصل صحيح النسبين از طرفين است

از سوئے پدر تا بحسن سلسلۂ است وز جانب مادر دریائے حسین است

وہ بڑے مرتبے والے بادشاہ جوغوث الثقلين كے نام سے مشہور ہيں وہ حقيقت ميں نسب كے لحاظ سے

نجیب الطرفین سیّد ہیں والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اور

والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رض اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔

آپ کا اصل وطن قصبہ نیف علاقہ گیلان بلا د فارس ہے عرب کےلوگ اسی کوجیل اور جیلان کہتے ہیں کیونکہ عربی میں گیلانی کےگ کو بدل کر جیلان لکھا جاتا ہے اس طرح آپ کو گیلانی یا جیلانی جو پھے بھی کہا جائے درست ہے بیطبرستان کے پاس ہے کیونکہ علاقہ جیل کے باشندوں کو عام طور پر جیلی کہا جاتا ہےمشہور عالم فاضل حضرت ابوالفضل احمد بن صالح جیلی اسی علاقہ جیل کے رہنے والے تتھے عجیب بات بیہ ہے کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے **قصید ہُ غو ثیہ میں اپنے آ**پ کوجیلی فر مایا ہے۔ أَنَا الْجِيْلِّي مُحِي الدِّيْنُ اِسْمِي وَاعْلاَمِي عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَال یعنی میں جیل کارہے والا ہوں اور محی الدین میرانام ہے اورمیری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں میں گڑے ہوئے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ جیل، گیل ، گیلان، جیلان سب ایک ہی علاقہ کے نام ہیں اس لئے حضرت کو کسی نام سے بھی منسوب کیا جائے

توغلط نه ہوگا دنیائے اسلام میں عام طور پرآپ کو گیلانی یا جیلانی ہی کہا جاتا ہے۔

اصلی وطن

حضرت جنيد بغدادي رحمة الله تعالى عليه

بشاراتِ اولياء قبل از پيدائش

آ کی ولا دت سے بہت عرصہ پہلے اولیائے کبار نے آ کی پیدائش بلندشان اور متازمقام کی بشارات دی ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

شیخ المشائخ حضرت جبنید بغدادی رحمة الله تعالی علیه جو حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالی علیہ سے دوسوسال پہلے گزرے ہیں۔ ایک دن مراقبہ میں تھے کہ یکا کیک انہوں نے سراٹھایا اور فرمایا مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے وسط میں

وہ غوث اعظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی ان کو خاتم النہیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولا داطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیم ارضوان کے علاوہ او لین و آخرین کے ہرولی اورولید کی گردن پرمیراقدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ (تفری الخاطر)

سیّدالمرسلین علیهاصلوٰة وانتسلیم کی اولا داطبهار میں ہے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اوراسم مبارک سیّدعبدالقا در ہے اور

حضوت حسن عسكرى رحمة الله تعالى عليه

شیخ ابو محمد بطائحی رحمة الله تعالی علیه کا بیان ہے کہ امام حسن عسکری رحمة الله علیہ نے بوقتِ وصال اپنا جبه مبارّک حضرت شیخ معروف کرخی

رحمة الله تعالى عليہ كے سپر دكر كے وَصِيَّت كى كه ميرامانت محبوب سبحانى عبدالقادر جيلانى رحمة الله تعالى عليه تك پہنچادينا كه ميرے بعد

آ خرصدی پنجم میں ایک بزرگ ہوں گے۔شخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیہ جبہ حضرت جینید بغدا دی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچایا

انہوں نے شیخ ونوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپر د کیااس طرح میہ مقدس امانت منتقل ہوتے ہوتے ایک عارف باللہ کے ذریعے

**شوال ٤٩٧ همي**ن حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالى علية تك يهني حمي العين حق بحقد اررسيد - (مخزن القادريي)

شيخ محمد شبنكى رحمة الله تعالى عليه

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا کہ عراق کے اوتاد آٹھ ہیں .....حضرت معروف کرخی ، امام احمد بن حنبل،

حضرت بشر حافی، حضرت منصور بن عمار، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت سهیل بن عبداللد تستری، حضرت عبدالقاور جيلاني ......(رحمم الله تعالى)

میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبدالقادر ایک عجمی

صالح مرد ہوگااس کاظہور یانچویں صدی ہجری کے آخر میں ہوگا اوراس کا قیام بغداد میں ہوگا۔ ( بجة الاسرار)

آپ سے کسی نے بوچھا کہاس وفت قطب وفت کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قطب وفت اس وفت مکہ مکرمہ میں ہیں

اورابھی وہ لوگوں پرخفی نہیں انہیں صالحین کےسوا دوسرا کوئی نہیں پہچانتا۔ نیزعراق کی طرف اشارہ کرکے فر مایا کہ عنقریب ایک

عجمی شخص جس کا نام نامی اسم گرامی عبدالقادر ہوگا خاہر ہوگا جن سے کرامات اور خوارق عادات بکثرت خاہر ہوں گے

اوريهی وہ غوث اور قطب ہوں گے جو مجمع عام میں قَدَمِیُ هٰذَا عَلیٰ رَقَبَةِ كُلُّ وَلِّی اللَّهِ فرما نَیں گے اور اینے اس قول میں

حق بجانب ہوں گے تمام اولیائے وفت آپ کے قدم کے نیچے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ذات بابرکات اوران کی کرامات کی

شيخ محمد مسلمه بن نعمة السروجي رحمة الله تعالى عليه

تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔ (قلائدالجواہر)

حضرت خواجه حسن بصرى رحمة الله تعالى عليه

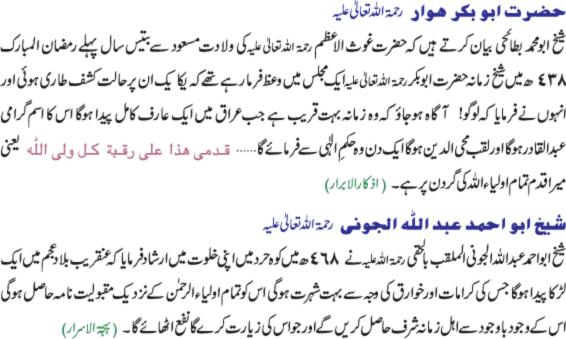

ساٹھ سال کی تھی جوعام طور پرعورتوں کا سن باس ہوتا ہے اوران کواولا دسے نا اُمیدی ہوجاتی ہے بیاللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ

اس عمر میں حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیان کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئے۔

حيرت انگيز واقعات حضرت سيّدعبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه كي ولا دت مسعود كے وقت بہت سے حيرت انگيز واقعات ظهور پذير يهو يحسب سے بڑی بات تو بیہ ہے کہ جب آپ روفق افروز عالم ہوئے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی عمر

يانچ عظيم الشان كرامتون كاظهور موايه

اس وجدسے عام لوگوں کی رائے یہی ہوگئی کہ حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیه کاس ولادت ٤٧٠ ه بعض مؤرخین نے اس سے اختلاف کیا ہے مگر بیشتر اہل تحقیق نے اسے ہی تاریخ ولا دے قرار دیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب

سال ولا دت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے گوچیج طور پرتویا دنہیں البیتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابومحد رزق الله بن عبدالوہاب حمیمی کا وصال ہوا اور یہ ٤٨٨ ھ تھا اس وقت میری عمر اٹھا رہ سال تھی اس حساب سے آپ کاس ولا دت ۲۰ ع هموا۔

منا قب معراجیه کی روایت ہے کہ سیّد ناعبدالقا در رحمة الله تعالی علی کا چېره مبارک بوقت ولا دت مهر درخشاں کی طرح روشن تھا۔ امام حافظ بن كثير مشقى الني تصنيف البداييوالنهايية بين حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه كاسن ولا دت ٤٧٠ هر لكصة بين اورامام يافعي رحمة الله تعالى عليه ا ين تصنيف مرأة البحان وعبرة اليقطان مين لكصة بين كه حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه سے جب سى في آپ ك

حضرت علامه عبدالرحمٰن جامی رحمة الله تعالی علیہ نے تھات الانس کے اندر حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے متعلق جو کچھ ککھا ہے

امام یا قعی رحمة الله تعالی علیه کی کتاب سے لیا ہے اور بعد کے جملہ سواخ نگاروں کے بیانات زیادہ تر نفحات ہی سے ماخوذ ہیں

منا قبغوثیہ میں شیخ شہاب الدین سہرور دی سے منقول ہے کہ سیّدنا عبدالقادر جبیلانی رحمۃ الله تعالی علیہ کی ولا دت کے وقت غیب سے

ولادت و بشارات ولادت

حضرت سيّدعبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه قصبه جيلان مين كم رمضان بروز جمعة السارك ٤٧٠ هـمطابق 1075ء كو بيدا هوئ

١ .....جس رات آپ پيدا ہوئے اس رات آپکے والد ما جدحضرت سيّدا بوصالح رحمۃ الله عليہ نے خواب ميں ديکھا كـ سرور كا ئنات،

فخرموجودات بنبع كمالات،باعث تخليق كائنات،احم مجتبى مجم مصطفى عليه افضل الصلوة والتسليمات بمعه صحابه كرام،ائمة الهدى اور اولیاء عظام علیم الرضوان ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرمایا اور بشارات سے نوازا..... اے صالح! اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور

عنقریباس کی اولیاءاللہ اورا قطاب میں وہ شان ہوگی جوانبیاءومرسلین میں میری شان ہے۔

غوث اعظم درميان اولياء چول محمد درميانِ انبياء

٣ .....حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه پيدا ہوئے تو آپ كے شاخة مبارك پر نبی اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے قدم مبارك كا

نقش موجود تھا جوآپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل تھا۔

واقعاتِ تربيت حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالى عليه نے ابھی ہوش نہيں سنجالاتھا كه انہيں ايك صدمهُ جا نكاہ سے دوجار ہونا پڑا يعنی النكے واليد ماجد حضرت شیخ ابوصالح رحمة الله علیہ نے اچا تک پیک اجل کو لبیک کہااوراسطرح آپ اپنے ہادی وآ قاجناب سرورکونین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی مانند بالکل کم سنی میں دریتیم بن گئے۔ اس وقت آپ کے نانا حضرت سیدعبداللدصومعی رحمة الله تعالی علیه زندہ تھے انہوں نے بیٹیم نواسے کو اپنی سر پرسی میں لے لیا۔ حضرت عبدالله صومعی رحمة الله تعالی علیه اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی الله تھے۔ بیرانہی کا فیضان تھا کہ حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالى عليه كى والده ما جده اور والد ما جد نے علم وعرفان كى انتہائى بلنديوں كوچھوليا تھا۔اب حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالى عليه كا

ان کے سائی عاطفت میں آنا کسی سر الہی کی غمازی کر رہا تھا حضرت عبدالله صومعی رحمة الله تعالی علیه کا کوئی فرزند نہیں تھا انہوں نے اپنی تمام ترپدرانہ شفقت نواہے کیلئے وقف کر دی ان کی فراست باطنی نے معلوم کرلیاتھا کہ اس نونہال کی جبین سعادت میں نور ولایت چیک رہا ہے اس لئے فیضان باطنی سے انہوں نے نتھے عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوخوب خوب سیراب کیا

گو يا حضرت غوث الاعظم رحمة الله عليه كےاستا داور مرشدا وّل حضرت سيّد عبدالله صومعي رحمة الله عليه جيسے جليل القدر عارف ز مانه تتھ۔ کھیل کود سے بے رغبتی

## بچین ہی سے حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه کو کھیل کود سے کوئی رغبت نہ تھی نہایت صاف ستقرے رہتے اور

زبان مبارک ہے بھی کوئی کم عقلی کی بات نہ کلتی تھی اپنے لڑ کپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی وَورمیں جب بھی میں

لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب ہے آ واز آتی تھی کہلہوولعب سے بازر ہو جسے من کرمیں رُک جایا کرتا تھااورا پے گردوپیش جونظر

ڈالٹا تو مجھے کوئی آواز دینے والانہ دکھائی دیتاتھا جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی بھا گیا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ

کی آغوشِ محبت میں حبیب جاتا تھا اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا تھا اگر مجھ کو بھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً

میرے کا نوں میں آ کر مجھے متنبہ کردیتی ہے کہتم کواس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہتم سویا کرو۔ (خلاصة المفاخر) شکم مادر میں علم

روایت ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لائق ہوگئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کیلئے ایک مدرسے میں لے جایا گیا

کہ قرآن پڑھنے کیلئے وہاں آپ کو داخل کروا دیا جائے۔کہا جاتا ہے کہ استاد کے سامنے آپ دوزانو ہوکر بیٹھ گئے استاد نے کہا

رُرُهُوبِيُّ بسب الله الرحمن الرحيم -آپ نے بیم الله شریف رُرُھے کیاتھ ماتھ الم ذلك الكتاب لا ریب فیه سے کیکر مکمل اٹھارہ پارے زبانی پڑھ ڈالے استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ بیتم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟

فرمایا والدہ ماجدہ اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں جب میں شکم مادر میں تھا تو بیا ٹھارہ پارے <del>سنت</del>ے <del>سنت</del>ے

مجھے یا دہو گئے تھے۔

مجھاس لئے بھیجا ہے کہ میں مدرسہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ (قلا کدالجواہر) حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے فر مایا کہ ایک روز میرے قریب سے ایک شخص گز را جس کومیں بالکل نہ جانتا تھا اس نے جب فرشتوں کو بیہ کہتے سنا کہ کشادہ ہوجاؤتا کہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے تو اس نے فرشتوں میں سے ایک کو پوچھا کہ بیلڑ کا کس کا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ بیسادات کے گھرانے کالڑ کا ہے تواس نے کہا کہ بیعنقریب بہت بڑی شان والا ہوگا۔ ( بجة الاسرار) آپ کے صاحبزاوے ﷺ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ ایک وفعہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کواپنے ولی ہونے کاعلم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں دس برس کا تھا اور اپنے شہر کے مکتب میں جایا کرتا تھا تو فرشتوں کواپنے پیچھےاور اِردگرد چلتے دیکھتااور جب مکتب میں پہنچ جاتا تو وہ بار باریہ کہتے کہاللہ کے ولی کو بیٹھنے کیلئے جگہ دو اللّٰدے ولی کو بیٹھنے کیلئے جگہ دو۔۔۔۔۔ای واقعہ کو بار بارد مکھ کرمیرے دل میں بیاحساس پیدا ہوا کہ اللّٰد تعالٰی نے مجھے درجہ ُ ولایت پر فائز کیاہے۔ نانا جان کا انتقال حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالى عليه أنجحى جبيلان كےمكتب ميں زيرتعليم تھے كه آپكے نا نا جان حضرت سيّدعبدالله صومعي رحمة الله تعالى عليه كو منعم حقیقی کابلا وا آگیااوروه عالم فانی سے عالم جاودانی کوسد هارے.....ابان کی سر پرستی اورتعلیم وتربیت کاسارا بوجھ والده ماجد ہ سیّدہ فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا پر آپڑا۔اس عارفۂ پاک باطن نے کمال صبر واستفامت سے اپنے فرزند جلیل القدر کی تگرانی جاری رکھی اورانہی کی زیرنگرانی آپ س رشد کو پہنچ آپ کاعنفوان شباب بھی پا کبازی اور برکات جلیلہ کواپنے دامن میں لئے ہوئے تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جیلان میں ایک مقامی مکتب تھا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر یا نچے برس کی ہوئی

تو آپ کی والدہ محتر مہنے آپ کواس مکتب میں بٹھایا دیا حضرت کی ابتدائی تعلیم اس مکتب مبارک میں ہوئی اس مکتب میں آپ کے

اساتذہ یا استاد کون تھے کتب تاریخ وسیراس بارے میں خاموش ہیں دس برس کی عمر تک آپ کوابتدائی تعلیم میں کافی دسترس ہوگئ۔

حضورغوث اعظم رحمة الله تعالى عليفر ماتے ہيں كہ جب ميں صغرتنى كے عالم ميں مدرسه كو جايا كرتا تھا تو روزانه ايك فرشته انسانی شكل ميں

میرے پاس آتا اور مجھے مدرسے لے جاتا خود بھی میرے پاس بیٹھا رہتا۔ میں اس کو مطلقاً نہ پہچانتا تھا کہ بیفرشتہ ہے۔

ا یک دن میں نے اس سے بوچھا کہآ پ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے

مكتب ميں داخله

اپنی ولایت کا علم هونا

رحمة الله تعالى عليه نے بغداد جانے كا إظهار كيا تھا اس سے أم الخير،امة الجبار،سيّدہ فاطمه رحمة الله تعالى عليها جيسى پاك باطن مال بھلا اپنے فرزندکو کیسے روک سکتی تھی۔ باچٹم پرنم لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا میری آنکھوں کے نور تیری جدائی تو ایک لمحہ کیلئے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوسکتی لیکن جس مبارک مقصد کیلئے تم بغداد جانا چاہتے ہو میں اس کے راستے میں حائل نہیں ہوں گی میں تو شایداب جیتے جی تہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی کیکن میری دعا ئیں ہرحال میں تیرے ساتھ رہیں گی۔ پھر فرمایا تیرے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تر کہ سے استی دِینار میرے پاس ہیں جیالیس دینار تیرے بھائی کیلئے رکھتی ہوں اور آپ کی گدڑی میں ہی دیئے اور پھران کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ميرى ايك نفيحت كوحرز جان بنالو ..... بميشه سيح بولناا ورجھوٹ كےنز ديك بھى نه پھتكنا۔

تذكرهٔ غوث اعظم رحمة الله نعالی علیه میں لکھا ہے کہ جس وقت بیروا قعہ پیش آیا سیّدہ فاطمہ رحمۃ الله نعالی علیہا کی عمراٹھتر برس کے قریب تھی ا یک لمحہ کیلئے آنکھوں سے اوجھل ہونا گوارا نہ تھا اور پھر بغداد کاسفر کوئی معمولی سفرنہیں تھا۔ دورِحاضرہ کے ذرائع آمدورونت کا اس وفت تصوُّر بھی نہیں کیا جاسکتا تھالوگ قافلوں کی صورت میں پیدل یا اونٹوں اور گھوڑ وں پرسفر کیا کرتے تھے بغداد جیلان سے

میں ان کی اُمیدوں کا مرکز سیّدنا عبدالقادر ہی تھے دوسرے فرزندسیّداحمدعبداللّٰہ رحمۃ الله تعالیٰ علیه ابھی خرد سال تھے جوان فرزند کا

مشفق باپ سیّدعبدالله صومعی رحمة الله تعالی علیها ورشو هرسیّدا بوصا کے رحمة الله تعالی علیه کا سابیرسرے اٹھر چکا تھاضعیف العمری کے اس عالم

آپ کی عمرتقریباً اٹھارہ برس تھی کہ ایک دن گھرہے باہر سیر کیلئے نکلے بیہ یوم عرفہ تھا کہ راستے میں کسی کسان کا بیل جا رہا تھا

مَا لِهٰذَا خُلِقُتَ وَلَا بِهٰذَا أُمِرُتَ الصحيدالقادر! تواسليْنبين پيداكيا كيااورنه تجفياس كاتكم ديا كيا ب

حضرت اس پُر اسرار بیل کے ذَیہ نیے بیاشارہ غیبی پا کرجیران رہ گئے عشق الٰہی کے جذبہ نے جوش ماراسید ھے گھر جا کروالدہ ماجدہ کو

یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بصد ادب عرض کی کہ مختصیل و پنھیل کیلئے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرما نئیں کہ

آپاس کے پیچھے جارہے تھے کہ یکا یک بیل نے مڑکرآپ کی طرف دیکھااور بزبان انسانی یوں گویا ہوا.....

و ہاں کے مدارس ومکا تب کا ایک عالم میں شہرہ ہے۔سیّدہ فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا چیشم زون میں سب کچھیم بچھیکئیں۔

کم وبیش ساڑھے چےسوکلومیٹر کی دوری پرتھاسفر میں ہزار ہاصعوبتیں اورخطرات پنہاں تھے کیکن جسمقصد بلند کیلئے سیّد ناعبدالقادر

تحصیل علم کیلئے غیبی اشارہ

تیاری سفر

حصول و پنکیل علم ایک مقدس فریضہ ہے میری دعا ہے کہتم ہرفتم کےعلوم ظاہری و باطنی میں درجہ کمال حاصل کرو

چالیس زاوراہ کیلئے تیرے سپرد کرتی ہوں۔سیّدہ فاطمہ نے یہ جالیس دینارسیّدعبدالقادر رحمۃ الله تعالی علیہ کی بغل کے پنجے

جب گھر سے رُخصت ہونے کا وقت آیا تو سیّدناغوث اعظم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ، اے میرے لخت جگرعبدالقادر!

سیّدناغوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ نے بادیدۂ گریاں عرضاں کیا مادرمحتر مہ! میںصدق دل سےعہد کرتا ہوں کہ ہمیشہآپ کی نصیحت

پرعمل کروں گا پھرآپ کی والدہ نے آپ کودعا وُں کے ساتھ رخصت کیا۔

ایک ڈاکو کی نظران پر پڑی اور آپ سے پوچھا کیوں لڑ کے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت نے بلاخوف وہراس کےاطمینان سے جواب دیابان! میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ڈاکوکوآپ کی بات پریقین نیآیااوروہ آپ پرایک نگاہ استہزاءڈالتا ہوا چلا گیا۔ پھرایک دوسرے قزاق نے بھی آپ سے دریافت کیا ،لڑ کے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں اس قزاق نے بھی آپ کی بات کوہنسی میں اڑا دیا اور اپنے سردار کے پاس چلا گیا پہلا قزاق بھی وہاں پہلے ہی موجود تھااورلوٹ کے مال کی تقسیم ہور ہی تھی ان دونوں قزاقوں نے سرسری طور پراس لڑ کے کا واقعہ اپنے سر دار کو سنایا سردار نے کہا اس لڑکے کو ذرا میرے سامنے لاؤ دونوں ڈاکو بھاگتے ہوئے گئے اورسٹیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے جوایک ٹیلے پر ہمراہیوں کے ساتھ لوٹا ہوا مال تقسیم کرنے کیلئے بیٹھا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردارنے اس فقیرمنش نو جوان لڑ کے کو دیکھ کر پوچھا لڑ کے سے بتلا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ میں پہلے بھی تیرے دوساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں....سردار نے کہا کہاں ہیں؟ نکال کر دکھاؤ آپ نے فرمایا میری بغل کے نیچ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردارنے گدری کواد هیڑ کر دیکھا تو اس میں سے واقعی حالیس دینارنکل آے ڈاکوؤں کا سردار اور اس کے ساتھی ہیر ماجرا دیکھ کر سکتے میں آ گئے قزاقوں کے قائداحد بدوی نے استعجاب کے عالم میں کہالڑ کے! تحتہبیں معلوم ہے کہ ہم رہزن ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں پھر بھی تم ہم ہے مطلق نہیں ڈ رے اور ان دیناروں کا بھیدہم پر ظاہر کر دیا .....اس کی کیا وجہ ہے؟

سيّدناغوث اعظم رحمة الله تعالى عليه نے فرمايا كه ميري يا كباز اورضعيف العمر والده نے گھرے چلتے وقت مجھے نصيحت كى تھى كه

ہمیشہ سچے بولنا.....بھلاوالدہ کی نصیحت میں چالس دیناروں کی خاطر کیونکر فراموش کرسکتا ہوں۔

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه والده ماجده سے رخصت موکر بغداد جانے والے ایک قافلے میں شامل موگئے۔

آپ کا قافلہ ہمدان کے مشہور شہر تک تو بخیریت پہنچے گیا لیکن جب ہمدان سے آگے تر تنک کے سنسان کو ہستانی علاقہ میں پہنچا

توساٹھ قزاقوں کے ایک جھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اس جھے کا سردار ایک طافت ور قزاق احمد بدوی تھا قافلے کے لوگوں میں

ان خونخوار قزوقوں کے مقابلہ کی سکت نہیں تھی قزاقوں نے قافلہ کا تمام مال واسباب لوٹ لیا اور اسے تقسیم کرنے کیلئے ایک جگہ

ڈ ھیرکر دیا حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اطمینان ہے ایک طرف کھڑے رہے لڑ کاسمجھ کرکسی نے آپ سے کچھ تعرض نہ کیا اتفا قاً

آپ کی ہے مثل سچائی

بیالفاظنہیں تھے حق وصدافت کے ترکش سے ٹکلا ہوا ایک تیرتھا جواحمہ بدوی کے سینہ میں پیوست ہوگیا اس پر رِفت طاری ہوگئ

اھکہائے ندامت نے دل کی شقاوت اور سیاہی دھوڈ الی روتے ہوئے بولا ، آ ہاہے بیچے! تم نے اپنی ماں کےعہد کا اتنا پاس رکھا ،

حیف ہے مجھ پر کہاتنے سالوں سےاپنے خالق کاعہدتو ڑر ہاہوں یہ کہہ کرا تنارویا کہ گے ہے گھی بندھ گئ پھر بےاختیار سیّدناغوث

اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں پرگر پڑااور راہزنی کے پیشہ سے تو بہ کی اس کے ساتھیوں نے بیرما جراد یکھا توائے دل بھی بیکھل گئے

اورسب نے بیک زبان کہا اے سردار! تو راہزنی میں جارا قائد تھا اور اب توبہ میں بھی تو جارا پیشرو ہے۔غرض ان سب نے

سیّدناغوثاعظم رحمة الله تعالی علیہ کے ہاتھ پرتو بہ کی اورلوٹا ہوا تمام مال قافلے کوواپس کردیا..... کہتے ہیں کہ بیسب قزاق اس تو بہ کی

دینی علوم کا حصول

كےمصنف تنصان كى تصنيفات ميں تفسير القرآن والاعراب،ا لكا فى فىعلم العروض والقوانى تہذيب الاصلاح،شرح المفضيلات، شرح قصا ئدالعشر ،شرح دیوان حماسه،شرح دیوان متنی \_شرح دیوان ابی تمام اورشرح الدیریدیه بهت مشهور میں \_ علم فقه اوراصول فقه کی تعلیم آپ نے حضرت شیخ ابوالو فاعلی بن عقیل حبلی ،ابوالحسن محمد بن قاضی ابوالعلی ،شیخ ابوالحطا ب محفوظ العكلو ذ انی حنبلی اور قاضی ابوسعیدمبارک بن علی مخرمی حنبلی (حمهمالله تعالی) سے کمل کی۔

مشائخ عظام کے اساء گرامی قابل ذکر ہیں۔علم قر اُت،علم تفسیر،علم حدیث،علم فقہ،علم لغت ،علم شریعت،علم طریقت

غرض کوئی ایساعلم نہ تھا جوآپ نے اس دور کے با کمال اساتذہ وائمّہ سے حاصل نہ کیا ہوا ورصرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ ہرعلم میں

علم وادب میں آپ کےاستادعلامہابوز کریا تیریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جواپنے وقت کے بگانۂ روز گارعالم تھےاور بےشار کتابوں

علم حدیث آپ نے اس دور کے مشہور محدثین سے حاصل کیا جن میں ابوالبر کات طلحہ العاقولی ، ابوالغنائم محمد بن علی بن میمون الفرسی ، ابوعثان اسمعيل بن محمد الاصبهاني ابو طاهر عبدالرحمٰن بن احمد، ابو غالب محمد بن حسن الباقلاني، ابومحمه جعفر بن احمد بن الحسين القارىالسراج،ابوالعزمجمه بن مختارالهاشمي،ابومنصورعبدالرحمن القزاز،ابوالقاسم على ابن احمه بن بنان الكرخي،ابوطالب عبدالقا دربن

(شیرہ فروخت کرنے والے شیخ ) کے لقب سے مشہور تھے کہتے ہیں آپ کا شیرہ نہایت پاک وصاف ہوتا تھا کیونکہ آپ کی برکت کی

محربن بوسف (رحم الله تعالى) كاساء كرامي قابل ذكر بين \_

شيخ حماد بن مسلم الدباس رحمة الله تعالى عليه حضرت سیّدعبدالقا در جبیلا نی رحمة الله تعالی علیه کوعلوم باطنی کا بیشتر حصه آپ ہی سے ملا۔ شیخ حماد بغداد کے نامورمشا کخ میں سے تتھے اور

بہت بڑے ولی اللہ تھے اس دور کے بے شارمشا کُخ اورصوفیاعلم طریقت میں ان کے تربیت بافتہ تھے آپ عام لوگوں میں شیخ دباس

وجہ سے کھی اس کے نز دیک نہ چھٹکی تھی۔

آپ کے اساتذہ میں ابوالوفاعلی بن عقیل، ابو غالب محمد بن حسن با قلانی، ابوز کریا، یجیٰ بن علی تبریزی، ابوسعید بن عبدالکریم، ابوالغنائم محمد بن على بن محمد، ابوسعيدا بن مبارك مخر مي ( يامخز ومي ) اور ابوالخيرحما دبن مسلم الدباس (رحم الله تعالى) جيسے نا مورعلاء اور

علم حاصل کیا۔

حاصل کرنا شروع کردیا بغداداس وقت بڑے ناموراسا تذہ اور مختلف فنون کے ائمہ کا گہوارہ تھا آپ نے ان سے بڑی لگن کیساتھ

بغداد میں پہنچنے کے چندروز بعدحضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے اساتذہ سے دینی علوم

وہ کمال پیدا کیا کہ تمام علائے زمانہ سے سبقت لے گئے۔

شام کےعلاء میں سےایک عالم ،جن کا نام عبداللہ تھا بیان کرتے ہیں کہ میں طلب علم میں بغداد گیااس وقت ابن سقا میرے رفیق

تتھے مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہم عبادت میں مصروف ومشغول رہتے تتھاور بزرگوں کی زِیارت کیا کرتے تتھاس وقت بغداد میں

ا یک بزرگ ہستی موجود تھی لوگ ان کوغوث وقت کہتے تھے انکے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتے ہیں پوشیدہ ہوجاتے ہیں

اور جب حایث میں ظاہر ہوجاتے ہیں .....ایک روز میں ابن سقا اور شخ عبدالقا در رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (جواس وقت جواں سال تھے )

ان کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن سقانے کہا کہ میں ان سے ایک ایسا سوال دریافت کروں گا کہ

وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں نے کہا میں بھی ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا دیکھووہ کیا جواب دیتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر رحمة الله تعالی علیہ نے کہامعاذ الله که میں ان سے پچھ لوچھوں ..... میں توائے پاس اسلئے جار ہا ہوں کہ ان کی زیارت کی

برکات حاصل کروں .....الغرض ہم تینوں جب ا نکے مکان پر پہنچےتو ان کوان کی جگہ پر نہ پایا (جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں موجود نہ تھے )

کچھ دہرے بعد دیکھا تو وہ اپنی جگہ پرموجود تھے تب انہوں نے ابن سقا کی طرف غضب کی نظروں سے دیکھا اور کہا ابن سقا

بڑے افسوس کی بات ہے کہتم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتے ہوجس کا مجھے جوابنہیں آتا۔ حالانکہ وہ مسئلہ بیہ ہے اوراس کا جواب بیہ ہے

آپ کے باریے میں شیخ حماد رحمۃ اللّٰتعالَٰعلیہ کی رائے

میں فطری طور پر ہنگاموں سے متنفر تھا اس لئے نت نئے جھگڑوں اور فسادوں کو دیکھے کر بغداد کا قیام مجھ پر گراں گزرنے لگا۔ چنانچہا یک دن بغداد چھوڑنے کا اِرادہ کیا اور قر آن کریم بغل میں د با کر باب حلبہ کی طرف چلا کہ وہاں سے صحرا کوراستہ جاتا تھا۔ یکا کیکسی غیبی طافت نے مجھےاس زور سے دھکا دیا کہ میں گر پڑا۔ پھرغیب سے آ واز آئی کہ یہاں سےمت جاؤ یے خلق خدا کوتم سے فیض پہنچےگا۔ میں نے کہا کہ مجھےخلق خدا سے کیا واسطہ مجھےتو اپنے دین کی سلامتی مطلوب ہے۔آ واز آئی نہیں نہیں تہہارا یہاں رہنا ضروری ہے۔تمہارے دین کو پچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ منشائے الہی کے مطابق میں نے بغداد چھوڑنے کاارادہ ترک کر دیا۔ جب میرے ہوش بجا ہوئے تو میری سمجھ میں آیا کہ بیشخص تو اولیاءاللہ میں سے ہے جسے کل کے واقعہ کاعلم ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اس دروازہ کی تلاش شروع کردی کیکن ہزار کوشش کے باوجود نا کام رہا۔اب میں ہر وفت اس شخص کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر میں نے ایک دن انہیں پالیا۔ یہ بزرگ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تتھے۔ میں نے ان سے علم طریقت حاصل کے اور اینے اشکالات وشکوک رفع کرائے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کے رہنے والے تھے ان کی پیدائش دمشق کے قریب ایک گاؤں میں رحبہ میں ہوئی۔ بے شارمجاہدات و ر پاضات کے بعدولایت کے درجہ تک پہنچے اور بغدا دے محلّہ مظفریہ میں آ کرمقیم ہوئے۔۵۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا آپ کا مدفن مقبرہ شونیزیہ میں ہے۔ ا**ذیت آمیز باتی**ں آپ فرماتے ہیں کہ دورانِ تعلیم جب میں بھی شخ حماد کے پاس ہوتا تو آپ مجھے فرماتے فقیہہ! تو یہاں کیوں آتا ہے کہیں اہل فقہ کے پاس جایا کر اور جب میں خاموش رہتا تو میرےنفس کو باتوں کے ذریعے اذیت دیتے تا کہ میرانفس پاک ہوجائے لیکن جبان کے پاس دوبارہ جاتا تو فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت میں روٹیاں آئیں کیکن ہم نے سب کھالی ہیں تمہارے لئے کچھنہیں بچامیری بیحالت دیکھ کرشنخ کے وابستگان بھی مجھے تکلیفیں پہنچانے لگے اور مجھ سے بار بار کہتے کہتم توفقیہہ ہوتمہارا ہمارے پاس کیا کامتم یہاںمت آیا کرولیکن جب شیخ حماد کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے خدام سے فرمایا کہا ہے کتو! تم اس کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہوتم میں کسی ایک فرد کو بھی بیمر تبہ حاصل نہیں ہے میں تو محض امتحاناً اس کواذیت دیتا ہوں لیکن بیدایک ایسا پہاڑ ہے جس میں ذرّہ برابر بھی جنبش نہیں ہوتی۔

سیّدنا غوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے نامور خلیفہ اور شاگر دحصرت عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ میرے شیخ

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله علیہ نے مجھے بتایا کہ میرے طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ بغداد فتنه فساد کی آ ماجگا بن گیا

حضرت شيخ حماد رحمة الله تعالى عليه

فرمایا کہ اے عبدالقادر! تم نہایت عجیب کلام کرتے ہو۔ کیا تہہیں اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ تہہیں مکر میں مبتلا کردے بی<sup>ین کرشخ</sup> عبدالقادر رحمة الله تعالی علیہ نے اپناہاتھ شخ حماد کے سین*ہ پرر کھ کر*فر مایا کہاپٹی چشم باطن سے مشاہدہ فر مالیجئے کہ میری مشیلی میں بیس کریشخ حماد پرایک عجیب می کیفیت طاری ہوگئ اور حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے سینہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا توانہوں نے بتایا کہ میں نے تمہاری چھیلی پرخدا ہے گئے ہوئے ستر معاہدوں کا مشاہدہ کرلیا ہےاوران میں سےایک معاہدہ پیھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہیں مکر وفریب میں مبتلانہیں کرے گالہذاتم اس وعدہ کے بعد جاہے جسیسا بھی کلام کروتمہیں کوئی ضررنہیں پہنچے گا۔ بیخدا کافضل ہےوہ جس کو چاہے مرتبہ عطا کردے وہ بڑافضل والاہے۔ دور طالب علمی کے واقعات طالب علمی کے دور میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بے پناہ مصائب آپ نے برداشت کئے مگر ہمت نہ ہاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ہولنا ک ختیاں جھیلی ہیں کہا گروہ پہاڑ پرگز رتیں تو پہاڑ بھی بھٹ جا تا جب مصائب اور شدا ئد کی ہرطرف سے مجھ پریلغار ہوجاتی تھی تو میں تنگ آ کرزمین پرلیٹ جا تااوراس آیت ِکریمہ کا وِروشروع کردیتا..... فان مع العسر يسراً ان مع العسر يسراً بشكتكَ كماته آساني بـ بشكتكَ كماته آساني بـ اس آیت مبارکه کی تکرارے مجھے تسکین حاصل ہوجاتی اور جب میں زمین سے اٹھتا توسب رنج وکرب وُور ہوجا تا۔ تخصیل علم کے زمانہ میں سبق سے فارغ ہوکر آپ جنگل بیابان کی طرف نکل جاتے اور شہر کی بجائے انہی وریانوں میں رات گزارتے تھے۔ زمین آپ کا بستر ہوتی تھی اور اینٹ یا پھر تکیہ۔ مینہ، آندھی، جھکڑ،طوفان،سردی، گرمی آپ ہرچیز سے بے نیاز ہوکر برہنہ پارات کی تنہا ئیوں اور تاریکیوں میں دشت نور دی کرتے رہتے تھے۔سراقدس پرایک چھوٹا ساعمامہ ہوتا تھااور صوف کا ایک جبہزیب تن ہوتا تھا خودرو بوٹیاں اورسنریاں جوعام طور پر دریائے دجلہ کے کنارےمل جاتی تھیں آپ کی خوراک ہوتی تھی ریسب جا نکاہ مصائب آپ کواس لذت کے مقابلے میں جیج معلوم ہوتے جوآپ کو تخصیل علم میں حاصل ہوتی تھی۔

ابونجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ۵۲۳ھ میں ایک مرتبہ میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر تھا تو اس وقت

شیخ عبدالقادر جیلانی رممة الله تعالی علیه بھی موجود تتھا ورشیخ حماد سے بہت ہی عجیب گفتگوفر مار ہے تتھے جس پرشیخ حما درحمة الله تعالی علیہ نے

چشم باطن سے مشاهدہ

شیخ طلحہ بن مظفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ قیام بغداد کے دوران مجھے ہیں یوم تک کھانے پینے کیلئے

مباح شےمیسر نہ آئی تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا وہاں دیکھا چالیس اولیاءاللہ پہلے ہی مباح چیزوں کی تلاش میں

ان کھنڈرات میں موجود ہیں آپ نے ان مردان خدا کے راستے میں مزاحم ہونا مناسب نہ سمجھا اور واپس شہرتشریف لے گئے

مسلسل بيس يوم تک فاقه

شریک ہو گئے تھوڑی دیر بعدوہ آپ کے حالات دریافت کرنے لگا آپ نے فرمایامیں جیلان کا باشندہ ہوں اوریہاں حصول علم کی

کاش اس وقت مجھے بھی کچھ کھانا میسر ہوجا تالیکن آخر میں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ بےصبرمت بن آخر **تو کل** اور **بحروسہ** بھی

تو کوئی چیز ہےغرض آپ کانفس مطمئن ہو گیااور آپ اس شخص کی طرف سے بے نیاز ہو گئے اتنے میں خود ہی اس کی نظر آپ پر پڑی

اوراس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی حضرت نے اٹکار کیالیکن اس نے شدید اِصرار کیا ناحیار آپ اس کے ساتھ کھانے میں

غرض سے مقیم ہوں یہ سنتے ہی وہ بہت مسرور ہوا اور کہنے لگا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں کیاتم جیلان کے رہنے والے

یہ سنتے ہی وہ مخص بے چین ہو گیا اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں پھر رِفت آ میز لہجے میں کہنے لگا، بھائی میں نے تمہاری امانت میں

ا یک نوجوان عبدالقادر کوجائے ہو؟ آپ نے فرمایا کے عبدالقادر جیلانی میں ہی ہوں۔

بغداد کے کچھ طلباء کا دستور تھا کہ فصل کٹنے کے بعدیہ لوگ ایک گاؤں یعقوبا میں چلے جاتے اور وہاں سے اناج ما تگ کر لاتے

اس زمانے میں لوگ طلباء کوقدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے صاحبِ استطاعت لوگ خوشی سے پچھے غلہ ان طلباء کو دے دیتے۔

ا یک دفعهان طلبا نے سیّد ناغوث اعظم رحمة الله تعالیٰ علیه کوبھی اپنے ساتھ <u>چلنے کیلئے</u> کہا آپ ان کے اصرار کی وجہ سے انکار نہ کر سکے اور

شریف یعقوبی کی نصیحت

مجاہدہ و ریاضت

شرعی طور پر کامل عبور حاصل کرنے کے بعد حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہمجاہدات میں مشغول ہوگئے کیونکہ تز کیہ اور

علوم باطن، ریاضت ومجاہدہ کے بغیرحاصل نہیں ہوتا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے طویل عرصہ تک بڑے بڑے خت مجاہدے

کئے بے پناہ سختیاں اور مصائب برداشت کئے علائق دنیوی سے قطع تعلق کر کے خدا سے محبت کی اور کثرت عبادت وریاضت سے

فنا فی الرسول اور فنا فی اللّٰد کی منازل طے کیس رگ رگ میں عشق الٰہی اورعشق رسول موجزن ہو گیا ان مجاہدان نے انہیں عز بیت و استقامت اورا بتاع کامل کامثل مردآ ہن بنادیا آپ کےقول وفعل میں امتباع سنت کا جذبہ گھر کر گیا تا کہ کوئی قدم بھی شرع سے باہر نہ جاسکے آپ کا بدمجاہدہ اصحاب صفہ کے طرزعمل پرتھا آپ کے مجاہدات کی کہانی بڑی طویل ہے لہذا ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے البته مجاہدات کے واقعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

عراق کے وسیع وعریض بیابانوں میں رہنے لگے دن رات خطرمقامات پر پھرتے رہنے اگرآج یہاں تو کل کہیں اور ہیں۔

فافتے میں مزید صبر کا واقعه

عبدالله سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ نے مجھے اپنا ایک واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلّہ قطبیہ شرقی میں

اس حالت میں ایک شخص احیا تک میرے ہاتھ میں کا غذکی بندھی ہوئی پڑیا دے کر چلا گیا اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے

حلوه پراٹھاخرید کرمسجد میں پہنچے گیااور قبلہ روہوکراس فکر میں غرق ہوگیا کہاس کوکھاؤں یانہ کھاؤں .....اس حالت میں مسجد کی دیوار

میں رکھے ہوئے کاغذ پرمیری نظر پڑی تو میں نے اٹھا کراس کو پڑھا تو اس میں بیلکھا ہوا تھا کہ .....ہم نے کمزورمومنین کیلئے

رزق کی خواہش پیدا کی تا کہ وہ بندگی کیلئے اس کے ذریعہ قوت حاصل کرسکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو دیکھ کرمیں نے

مقیم تھا تو میرے اوپر چند یوم ایسے گزرے کہ نہ تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیزتھی اور نہ کچھ خریدنے کی استطاعت

ا پنارو مال اٹھایا اور کھاناو ہیں چھوڑ کر دور کعت نماز ادا کر کے مسجد سے نکل آیا۔ (قلائدالجواہر)

میں نے بسااوقات تیں سے چالیس دن تک بغیر کچھ کھائے پئے گزارے ہیں۔

ا یک دفعہ آپ نےخودفر مایا کہ میں بچیس سال تک عراق کے ویران جنگلوں میں پھرتار ہاہوں اور چالیس سال تک صبح کی نمازعشاء کے وضو سے پڑھی ہے اور پندرہ سال تک عشاء کی نماز پڑھ کرایک ٹانگ پر کھڑے ہوکرصبح تک قرآن حکیم ختم کرتا رہا ہوں

آپ پر بالکل جوانی کا عالم تھا جب آپ نے ریاضت اور مجاہدات میں قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تلاش میں

ويرانوں ميں پهرنا

کہہ جاتے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں اس دوران دنیا کی خواہشات اور زیب وزینت کی اشیاء کئی گئی صورتوں میں میرے پاس آتیں مگر اللہ تعالی نے ان کی طرف سے مجھے بچائے رکھا۔ شیاطین خوفناک صورتیں بنا کرمیرے مقابلہ کیلئے آتے مگراللہ تعالی مجھےان پر غالب کردیتا۔بعض اوقات میرانفس متشکل ہوکرمیرے سامنے آ جا تا کبھی اپنی پسندیدہ چیز کے اورردی چیزیں کھا کرگز ارا کرتار ہااور دوسرے سال کچھ کھا تانہ پیتیااور نہ ہی آ رام کرتا۔ ڈر سے ایوان کے اوپر چڑھ گیا کئی برس تک کرخ کے ویرانوں میں کچھ کھائے بیٹے بغیر مقیم رہااس دوران میں قوتِ لا یموت کے طور پر بروی نام گھاس پر گزارا کرتا رہاان دنوں ہرسال میرے پاس ایک شخص اونی جبدلایا کرتا تھا میں نے ہزار طریقوں سے تمہاری دنیا سے راحت حاصل کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت میری پیچان ہی گونگا بن، بے وقو فی اور دیوانگی تھی میں کا نٹوں پر نتگے یاؤں چلا کرتا تھاجس راہ ہے مجھےڈ رایا جا تامیں ہمیشہ وہی راہ اختیار کرتا تھامیرانفس اپنے اراد ہے میں بھی مجھ پر غالب نہ ہوا اورنہ ہی کھی کسی دنیاوی زینت نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ راوی نے عرض کی کہ جب آپ چھوٹے تھے تب بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں تب بھی۔ (خلاصہ المفاخر)

حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه كا مجاهده

حصول کیلئے عاجزی و زاری کا راستہ اِختیار کرتا اور بھی مجھ سے مقابلہ کرتا مگر ہر دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر غلبہ عطا فرمادیتا۔ میں نے اپنے نفس کو ابتدائے حال میں صرف مجاہدوں ہے ہی قابونہیں کیا بلکہ میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سے دبوج لیا۔میں ایک زمانہ تک کھنڈرات میں اپنے نفس کوتا بع کرنے کے مجاہدات کرتار ہااس دوران ایک سال برکار ایک دفعہ میں سخت سردی کےایام میں ایوانِ کسر کی میں سور ہاتھا کہ مجھےاحتلام ہوگیا میں اٹھ کر دریا پر گیا اورغنسل کیا پھرآ کرسویا تو دوبارہ احتلام ہوگیا الغرض اس رات حالیس بار مجھے احتلام ہوا اور حالیس بار ہی میں نے دریا پر طہارت کی ۔ آخر میں نیند کے

شیخ ابوالسعو داحمد بن ابی بکرحریمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیّدی شیخ عبدالقا در رحمۃ الله تعالی علیہ کوفر ماتے سنا کہ میں پچپیس برس

تک عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں گھومتار ہا، نہ میں خلق کو پہچانتا تھا اور نہ لوگ مجھے جانتے تھے۔مردان غیب اور جنات کے

گروہ میرے پاس آتے تھے میں انہیں اللہ کا راستہ بتا تا تھا پہلے پہل جب میں عراق میں داخل ہوا تھا تو خصر علیہ الله مجھ سے ملے

اور کہنے لگے میری بات پڑمل کرنا۔ پھر مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے غائب ہو گئے تین سال تک ہرسال ایک بارآتے اور مجھے

تو میری ملا قات ایک نورانی صورت شخص ہے ہوئی جسے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھااس شخص میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی

حضرت خضر عايالام سے ملاقات

ا یک عورت میرے پاس سے گزری اور کہنے لگی کہتم شیخ عبدالقا در ہوکرا پنی حالت پر متبجب ہو۔

دشت نور دی کا عجیب ماجر ا

میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ پھرعہد کرومیری مخالفت نہیں کروگے اور جو میں کہوں گا اس پڑمل کروگے لینی

# اور میری فراست باطنی کہتی تھی کہ میشخص رجال اللغیب سے ہے اس شخص نے مجھے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب پہلے پہل میں نے عراق کے بیابانوں میں قدم رکھا

ا یک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجاہدات وریاضات کے آغاز میں میری دشت نور دی کا عجیب ماجراتھا۔ کئی دفعہ میں اپنے آپ سے

بے خبر ہوجا تا تھااور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں پھرر ہاہوں جب ہوش آتا تواپنے آپ کوکسی دور دراز جگہ پریا تا۔ایک دفعہ بغداد

کے قریب ایک صحرامیں مجھ پراسی قتم کی کیفیت طاری ہوئی اور میں بےخبری کے عالم میں ایک عرصہ تک تیز دوڑ تار ہاجب ہوش میں

آیا تو اپنے آپ کو نواح منستر میں پایا جو بغداد سے بارہ دِن کی مسافت پر ہے میں اپنی حالت پر تعجب کر رہا تھا کہ

# ہرمعا ملے میں بلاسو ہے سمجھے میری اطاعت کرو گے میں نے کہا بہتر ، میں تمہاری مخالفت نہ کرنے اور تیرا کہاماننے کاعہد کرتا ہوں ۔

اباس شخص نے کہا کہا جھاتو پھرای جگہ بیٹھارہ جب تک میں تمہارے یاس واپس نہآ وَں تم یہاں سے کہیں نہ جانا۔ یہ کہہ کروہ چلا

گیا اور میں وہا بیٹھ کرعبادت ِ الٰہی میںمشغول ہو گیاحتیٰ کہ ایک برس گز رگیا اب وہ پخض پھرآیا، ایک ساعت میرے یاس بیٹھا پھراٹھ کھڑا ہوااور کہا کہ جب تک میں پھر تیرے پاس نہآ وَں بہیں بیٹھارہ بیہ کہدکروہ چلا گیااور میں وہیں بیٹھ گیاایک سال بعد

اس کے پاس روٹی اور دودھ تھا اب اس نے کہاتم تواپنے وعدے کے بڑے کیے لگلے میں تخجے داد دیتا ہوں میرا نام خصر ہے

بیان کیا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ تین سالوں میں کیا کھاتے تھے؟ تواس پر آپ نے فرمایا کہ میں مباح چیزوں سے

میرادل کئی علائق سے متعلق ہو رہا ہے میں نے یو چھا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ تیرے ارادے اور اختیارات ہیں

میں نے سال بھران کے سلسلے میں مجاہدہ کیا تو وہ سب ختم ہو گئے اور میرا قلب ان سے آزاد ہوگیا۔اس کے بعد مجھےا پے نفس کا

کشف ہوا تو میں نے دیکھا کہاس کی بیاریاں باقی ہیں اور اس کی ہوا و ہوس زندہ ہے اور اس کا شیطان باغی اور سرکش ہے

شیخ عارف ابوعمروحریفینی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ

میں رات دن ویرانوں میں مقیم رہتا اور بغداد میں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتا تھا۔شیاطین خوفنا ک صورتوں میں مختلف قتم کے

ہتھیار لے کرمیرے پاس آتے بیگروہ درگروہ پیادہ اورسوار ہوتے میرے ساتھ مقابلہ کرتے اور مجھ پرآگ کے شعلے بھیکتے

میں اپنے دل میں اطمینان اور سکون محسوس کرتا کسی قتم کی بے چینی نہ ہوتی مجھے اپنے باطن سے آواز آتی .....اے عبدالقادر! ہم نے

تحقیے ثابت قدم کردیا ہے اور اپنی امداد تیرے شامل حال کردی ہے بیلوگ تیرا کچھنہیں بگاڑ سکتے۔میرے الحصنے کی دیر ہوتی کہ

بیرسارے شیاطین دائیں بائیں بھاگ جاتے البتہ ایک شیطان اکیلا میرے پاس آتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں

شیاطین سے جنگ

## یہاں میرے لئے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیئے گئے مجھے عظیم اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔غنائے سرمدی اور آزادی کامل کی نعتیں عطا کی گئیں اپنے بقا کے تصور کومٹا دیا گیا۔ بشری صفات منسوخ ہو گئیں اور وجود حقیقی عطا ہوا۔ (خلاصہ المفاخر) مختلف باتوں کا مشاهده

ا یک برس تک میں نے اس سلسلے میں کوشش کی تو نفس کی بیاریاں زائل ہوگئیں،خواہشات مرگئیں اور اس کا شیطان مطبع ہوگیا۔

اب سارا امراللہ کیلئے ہوگیا اور میں تنہا باقی رہ گیا سارا وجود میرے پیچھے ہے اور میری رسائی ابھی تک مطلوب تک نہیں ہوئی

اس کے بعد میں توکل کے دروازے پر گیا تا کہ اس راہ سے اپنے مطلوب کا پتا حاصل کروں۔ وہاں میں نے ججوم دیکھا

تو آ گے گزرگیا پھر میں شکر کے دروازے پر گیا کہ شاید یہاں سے محبوب کا کوئی نشان ملے تو یہاں بھی بھیڑتھی اب میں باب غنا کی

طرف چلامگر وہاں بھی اژ دہام تھا اسکے بعد میں قرب کی دہلیز پر پہنچا کہ شایدیہاں محبوب حقیقی کا وصل ملے مگر وہی صورت۔

پھرمیں باب مشاہدہ گیا تا کہ یہاں ہےا پنامطلوب حاصل کروں مگر ججوم کی وجہ سے ناامیدی ہوئی بالآخر میں پھر پھرا کر باب فقر پر

پہنچاحسن اتفاق سے وہ خالی تھا چنانچہ اس راہ سے میں اپنے مطلوب کے پاس پہنچا یہاں میں نے ہر وہ خوشی دیکھی جوچھوڑ آیا تھا

# شخ عثان جیری رحمة الله تعالی علیه كہتے جیس كه حصرت شخ عبدالقاور جيلانی رحمة الله تعالی عليه نے مجھے بتايا كه مجامدات كے دوران

- مجھ پر عجیب وغریب کیفیات طاری ہوئیں بھی مجھے میرے باطن اورنفس کا مشاہدہ کرایا گیا اور بھی مجھے فقروغنا اورشکروتو کل کے دروازوں سے گزارا گیا جب مجھے باطن کا مشاہدہ کرایا گیا تو اس کو بہت سے علائق سے ملوث پایا مجھے بتایا گیا کہ
- یہ میرے اختیارات اور ارادے ہیں میں نے ایک سال تک ان کے خلاف مجاہدہ کیا حتیٰ کہ بیسب علائق منقطع ہوگئے
- پھر مجھے اپنے نفس کا مشاہدہ کرایا گیا میں نے اس میں بھی کئی امراض دیکھے سال بھرتک میں نے ان کے خلاف جنگ کی
  - حتیٰ کہ بیامراض جڑسے اکھڑ گئے اور میرانفس تابع الہی ہو گیا۔

ا یک مرتبه حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ میں گیارہ سال تک برج میں مقیم رہا ہوں اور

میرےاس طویل قیام کے باعث ہی لوگ اسے عجمی برج کہنے لگے۔ میں اس برج میں ہروفت یا دِالٰہی میں مشغول رہتا اور میں نے

خداوندتعالیٰ سےعہد کیاتھا کہ جب تک وہلقمہ میرے منہ میں نہیں دے گا میں نہیں کھاؤں گااور جب تک خود نہ پلائے گاپیئوں گا۔

ایک بار حالیس روز تک میں نے کچھنہیں کھایا پیااور حالیس دن کے بعدایک شخص آیااورتھوڑا سا کھانا میرے یاس رکھ کر چلا گیا

قریب تھا کہ میرانفس اس برگرے (میںخودوہ کھانا کھالوں) کیونکہ نا قابل برداشت بھوکتھی میں نے کہا کہواللہ! میں نے خداسے

جوعہد کیا ہے میں اس سے نہیں پھروں گا اس وقت میں نے سنا کہ میرےا ندر سے کوئی فریاد کرر ہاہے اور بلندآ واز سے کہدر ہاہے

برج عجمی میں گیارہ سال

غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے،اےخوبرونو جوان! تو کہاں کا رہنے والا ہے میں نے کہا کہارض گیلان کا باشندہ ہوں جو بلا دایران میں ہے۔ کہنے لگی اے مردخدا! آج تونے مجھے بہت تھکا یا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا میں جش میں تھی کہ مجھے حالت کشف میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کواپنے نور سے بھر دیا ہے اوراپنے فضل وکرم سے تجھے وہ کچھء حطا کیا ہے جو کسی دوسری (ولی اللہ) کونہیں دیا اس مشاہرہ کے بعد میرے دل نے کہا کہ تیری زیارت کروں۔ چنانچہ تیری تلاش نے مجھے تھکا دیا ہے اب میں نے تختبے دیکھا ہے تو جی جا ہتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ رہوں اور شام کوروز ہتمہارے ساتھ اِ فطار کروں۔ بیہ بات کہہ کر وہ راستہ کے ایک طرف چلنے لگی اور ہم دوسری طرف چلنے لگے جب شام ہوئی تو ہمارے پاس آسان سے و اكرم ضيفى انه لذلك اهل فى كل ليلة ينزل على وغيفان والليلة ستـة اكراما لاضيا فى اللَّمُاشُكرٍ ۖ جس نے میرے مہمان کی عزت کی۔ میرے لئے ہر رات دو روٹیاں اترا کرتی ہیں آج میرے مہمانوں کی عزت کیلئے چھ نازل ہوئیں۔ چنانچہ ہم نے دو روٹیاں اس سرکہ اور سبزی کے ساتھ کھالیں پھرہم پر تین کوزے پانی کے نازل ہوئے ان کا پانی ایسالذیذ اورشیری تھا کہ زمین کے پانی کواس سے پچھ نسبت ہی نہھی۔ پھروہ عارفہ حبشیہ ہم سے رُخصت ہوگئی اور ہم منزلوں پرمنزلیس طے کرتے مکہ معظمہ جا پہنچے۔ایک دن ہم طواف کررہے تھے کہ عدی پرانوارالہٰی کا نزول ہوا وہ غش کھا کرگر پڑےاورا ہے بے ہوش ہوئے کہان پرمردہ کا گمان ہوتا تھااتنے میں میں نے دیکھا کہ وہی عارفہ حبشیہ شیخ عدی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے سر پر کھڑی ہےاور انہیں بلابلا کر کہدرہی ہے....جس اللہ نے مخجے مارا ہے

آخر ہم دونوںا کٹھے سفرکرنے لگے کچھ دور گئے تھے کہ ہمیں ایک نقاب پوش حبشیہ لڑکی ملی وہ میرے سامنے کھڑی ہوگئی اور

ا فی کار الا ہرار میں روایت ہے کہ ایک وفعہ حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہا کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کے

سفر پرروانہ ہوکر جب مینارام القرون کے پاس پہنچا تو میری ملاقات شخ عدی بن مسافر سے ہوئی (شخ عدی بن مسافراموی رحمۃ اللہ

تعالی علیہ اس دور کے مشہور اولیاء میں سے تھے ان کی متعدد کرامات مشہور ہیں۔ ۲۷۷ ھ میں شام کے ایک گاؤں فار میں پیدا ہوئے

طویل مجاہدات کے بعد کوہ بکار میں گوشنشین ہو گئے نو ہے سال کی عمر میں ۵۵۷ ھابیں واصل بحق ہوئے ) آپ سے ملاقات کے وقت

آپ جوانی کے عالم میں تھےانہوں نے آپ سے پو چھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب میں کہا کہ حج بیت اللہ کیلئے

مکه مکرمہ جار ہا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا میں بھی اس مقدس سفر میں آپ کی ہمراہی اختیار کرسکتا ہوں آپ نے کہا ہاں آپ میرے

ایک عارفه کا واقعه

کیونکہ ہمارے کچھ خاص بندے ہیں جنہیں ہم تیرے وسیلہ سے اپنا مقرب بنا کیں گے۔ اس وقت مجھے اس عارفہ حبشیہ کی آ واز آئی، کہہ رہی تھی.....اے جوانِ صالح! آج تیرا عجب رتبہ ہے میں دیکھتی ہوں کہ تیرے سر پرایک نورانی شامیاند ہے اوراسکے اردگردآسان تک فرشتوں کا ججوم ہے اور تمام اولیاء اللہ کی نظریں تجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کروہ چلی گئی اوراس کے بعد میں نے اسے بھی نہیں دیکھا یہ عارفہ حبشیہ کون تھی؟ اس کے متعلق تمام سیرت نگار خاموش ہیں ا تناپتا ضرور چلتا ہے کہ بیہ عارفہ خاص الخاص مقربین الہی سے تھی اور سیّدنا غوث اعظم رحمۃ الله تعالی علیہ کے شوق دید نے

وہی تجھے زندہ کرےگا، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے نورجلال کے سامنے کسی شے کے تقہرنے کی مجال نہیں ہے سوائے اس کے کہ

وہ خودا سے قائم رکھےاور کا ئنات اس کےظہور صفات کے وقت قائم نہیں رہتی بجز اس کے کہوہ مدد کرے۔اس ربّ ذوالجلال کے

عارفہ حبشیہ کے منہ سے بیالفاظ نکلتے ہی حضرت عدی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ) کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے پھراللہ تعالیٰ نے

حالت طواف میں مجھ پراپنے انوارمقدس نازل فرمائے اور میں نے ہا تف غیبی کو پیے کہتے سنا.....اےعبدالقادر! تجرید ظاہرترک کر

اور تفرید توحید اور تجرید تفرید اختیار کر ہم مختجے اپنے نشانات سے عجائبات دکھائیں گے پس اپنی مراد کو ہماری مراد سے مت ملا

ثابت قدم رہ، میری رضا کے سواکسی کی رضا نہ مانگ تیرے لئے ہماراشہود دائمی ہے خلق خدا کی فیض رسانی کیلئے بیٹھ جا۔

انوار مقدس نے ذِہن ود ماغ کومنجمد کر دیا ہے اور اہل عقل علم کی آئکھیں چندھیا دی ہیں۔

مجاهدوں میں صبر شیخ ابوعبدالله نجار رحمة الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مجھ سے اپنے واقعات اس طرح بیان فر مائے کہ میں جس قدر

مشقتیں برداشت کرتا تھاا گروہ کسی پہاڑ پرڈال دی جائیں تو وہ بھی پارہ پارہ ہوجائے اور جب وہمشقتیں میری قوت برداشت

اور میری نبت اس شخص سے ہے جو لطف و کرم کا مالک ہے۔ و معارض العشاق في اسرارهم من كل معنى لم يسعني كشفي میں عشاق کے ساتھ ان کے اسرار و رموز میں ہر معنی میں مد مقابل ہوں گر مجھے ان کے بیان کرنے کی تاب نہیں۔ قد كان يسكرني مزاج شرابه واليوم صعحيني لديه صرفني پہلے تو محبوب کی پانی ملی ہوئی شراب بھی مجھے مد ہوش کردیتی تھی گر آج اس کے پاس رہ کر بھی میں با ہوش ہوں۔ واغیب عن رشدی بادل نظرة والیوم استجلیه ثم ازفه اس سے قبل اس کی ایک نگاہ سے میں ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا اور اب میں اس کا جلوہ حاصل کرتا ہوں اور پھر اسے رخصت بھی کرتا ہوں۔ اس پرلوگوں نے عرض کیاحضور! ہم آپ کی طرح روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اورآپ کی طرح عبادت میں جدوجہد

کرتے ہیں گرہمیں آپ کے احوال کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہتم نے اعمال میں تو مجھ سے برابری کر لی

کیاعنایت الٰہی میں بھی برابری کرنا چاہتے ہو۔ بخدامیں نے اس وقت تک نہیں کھایا جب تک مجھےاللہ نے اپنے حق کی قشم دے کر

کھانے کیلئے نہیں فرمایا میں نے اس وقت تک نہیں پیا جب تک مجھے اپنی عزت کی قتم دے کر پینے کا امر نہیں فرمایا گیا اور

میں نے کوئی کا منہیں کیا یہاں تک کہ مجھےاس کا حکم نہیں ہوا۔

شیخ ابواکھن علی قرشی اور فقیہہ محمہ بن عبادہ انصاری کا بیان ہے کہ۵۵ صیب ہماری موجود گی میں سیّد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی

رعمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مجاہدہ کے آغاز اور انجام میں آپ کے جو جو حالات در پیش آئے ان میں سے

انار راغب فيمن تغرب وصغه ومناسب لفتي تلاطف لطفه

میں تو اس کا جویا ہوں جو نادر اوصاف کا مالک ہے

کچھ ہمیں بیان فرمائیں تا کہ ہم آپ کی پیروی کرسکیں۔آپ نے بیا شعار پڑھے.....

عبادت کا معمول

خرقهٔ خلافت و جانشینی

کی زیرنگرانی طے کیس ۔ ان کے علاوہ آپ نے قاضی حضرت ابوسعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔

بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت قاضی ابوسعید مبارک مخز ومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کواپٹی بیعت میں لے لیا تواس کے بعد آپ کو

ا پنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ الله تعالیٰ علیکا ارشاد ہے کہ میرے شیخ طریقت جولقمہ میرے مندمیں

ڈ التے تھےوہ میرےسینۂ کونورمعرفت سے بھر دیتا تھا۔ پھرحضرت سیدشیخ ابوسعیدمبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کوخرقہ ولایت پہنایا

اور فرمایا ..... اے عبدالقادر! بیخرقه جناب سرور کا ئنات رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کوعطا فرمایا

انہوں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوعطا فر ما یا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا۔

بيخرقه زيب تن كركے حضرت غوث واعظم رحمة الله تعالى عليه پر بيش از بيش انوارا لهى كانزول ہوا۔

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے طریقت کی تعلیم اور منازل سلوک حضرت حماد بن مسلم دباس رحمة الله تعالی علیہ

بید دونوں بزرگ اپنے دور کے اولیائے کاملین سے تھے۔ آپ نے ان دونوں بزرگوں کی صحبت اور نظر عنایت سے بے شار فیوض و برکات حاصل کئے مگرا بھی تک آپ نے با ضابطہ کسی کے دستِ حق پرست پر بیعت نہ کی تھی اگر چہ آپ کو پوری طرح تز کی نفس اور

اس کے زمانے کے تمام اولیاءاس کے آگے اکساری کریں گے۔

علم باطن حاصل ہو چکا تھا۔ آخرآپ نے صوفیاء کے دستور کے مطابق ظاہری طور پر بیعت ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچے منشائے اللی کے مطابق آپ حضرت قاضی

ابوسعید مبارک مخزومی رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کرے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوگئے۔ شیخ ابوسعید مبارک رحمة الله تعالی علیہ کو اپنے اس عظیم المرتبت مرید پر بے حد نازتھا۔ الله تعالیٰ نے خود انہیں اس شاگر درشید کے مرتبہ سے آگاہ کردیا تھا۔ایک دن حضرت غوثِ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس مسافر خانے میں بیٹھے تھے۔کسی کام کیلئے اٹھ کر

خرقه خلافت

باہر گئے تو قاضی ابوسعید مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا.....اس جوان کے قدم ایک دن تمام اولیاءاللہ کی گردن پر ہوں گے اور

شجر طريقت

شیخ جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے خرقہ خلافت و جانشینی اینے پیر ومرشد عارف بالله شیخ ابوسعیدمخزومی سے حاصل کیا اور انہوں نے

ا پیزشخ ابوالحس علی بن یوسف القرشی الهز کاری ہےاورانہوں نے عارف باللہ شیخ ابوالفرح طوی ہےاورانہوں نے مشیخ ابو بکرشیلی

ہے اور انہوں نے شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی ہے اور انہوں نے شیخ سری تقطی ہے اور انہوں نے شیخ معروف کرخی ہے اور

انہوں نے شیخ داؤ د طائی سے اورانہوں نے شیخ حبیب عجمی سے اورانہوں نے سیّدنا شیخ حضرت حسن بصری سے (رحم الله تعالی) اور

ان کو امیر المؤمنین ستیرنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہنا یا اورعلی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسر کار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

بیخرقه مبارک عطافر مایا تھا۔اس طرح بارہ واسطوں کے ذریعی شخ جیلانی محبوب سجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ خرقہ ارادت حاصل ہوا۔

## حضرت ابوسعيد مبارك مخزومي رمة الله تعالى عليه

اس کوترک کردیا۔ آپ ہمیشہ یا دِالٰہی اورعبادت ِمولیٰ میںمصروف رہتے تھے۔ آپ کی توجہ غیبی ومعانقہ میں بیرتا ثیرتھی کہ جس پر

توجهٔ خاص ڈال دی یا جس سےمعانقہ فر مالیا تو وہ دنیاو مافیہا سے بےخبر ہوجا تا تھا۔حضرت شیخ اپنے وقت کےممتاز ترین فقیہہ اور

بزرگ ترین امام تھے اور علوم ظاہری و باطنی کے منبع تھے آپ علم مناظرہ میں مہارت نامہ رکھتے تھے۔ مذہب اربعہ میں سے

حنبلی ندہب کےمقلداورمتبع تھے۔ باب الازج بغدادشریف کا تاریخ ساز مدرسہ آپ ہی نے قائم فرمایا اوراس کونتمیر فرمایا اور

ا پنی حیات ہی میں اس کوحضرت غوشیت مآب کے سپر دکر دیا تھا جس میں آپ نے مدۃ العمر درس ومدریس کے فرائض انجام دیئے

اورصا حبز ادوں نے بھی آئچی وفات کے بعداس مدرسہ میں پڑھایا۔آپخود فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ مجھ

سے پہنا اور میں نے ان سے اور ہرایک نے ایک دوسرے سے تنبرک لیا اورآپ حضرت خضر (علیہ السلام) کے مصاحب میں تھے۔

صبرورضاوتو كل وتفويض ميں قدم راسخ ركھتے تھے اور تجريدوتفريد ميں يگانہ وقت تھے اورصاحب مقامات بلندوكرامات ارجمند تھے۔

کنیت ابوسعید ہے۔ آپ نے اپنے وفت کےممتاز علماء ومشائخ سےعلوم دینیہ کا اکتساب فرمایا یہاں تک کہ فقہ، حدیث اور

حصول علم آپ کی ولا دت باسعادت بغدادشریف میں ہوئی۔آپ کا نام نامی مبارک ابن علی بن حسین بن بندارالبغد ادی الخزومی ہےاور

علم معقولات ومنقولات میں مہارت نامہ حاصل فر مائی اور حدیث شریف کی روایت قاضی ابی یعلیٰ اورایک جماعت ائمہ سے کی

اور فقد شیخ الی جعفرا بن ابی موی سے پڑھی۔ خلافت

آپ مرید و خلیفہ حضرت شیخ ابراہیم ابوالحن علی ہنکاری کے ہیں اورآپ کے خرقہ مبارک کا شجرہ اس ترتیب سے ہے۔ حضرت شیخ ابوسعیدمبارک مخز ومی کوخرقہ عطا فرمایا،حضرت شیخ ابراہیم ابوالحن علی ہنکاری نے اوران کوشیخ ابوالفرح طرطوی نے اور

ان کوشیخ ابوالفصل عبدالوا حد بن عبدالعزیز نے اوران کوشیخ ابوبکرشبلی نے۔(رحم اللہ تعالیٰ) عام حالات

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سلسلہ عالیہ قادر بیر رضویہ کے سولہویں شیخ طریقت ہیں۔ آپ عہدہ قضا پر بھی مامور ہوئے پھرآپ نے

سلطان الاولياء برمإن الاصفياء قطب عارفال ،قبله سالكال ، واقف حقيقت ، جامع علوم معرفت حضرت شيخ ابوسعيد مبارك مخز ومي

مزارِ اقدس آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں آپ کے قائم کردہ مدرسہ باب الازج میں مرجع خلائق ہے۔

خلفائے کرام

تاريخ و صال

سمش حق گویاز قطب عارفان

جلوه گر شد در جنال چول ماه عید

عابد طیب مبارک بو سعید

سال وصلش طرفہ بے گفت وشنیر

آپ کے خلفاء واولا د وامجاد کی فہرست ہے اکثر مؤخین نے سکوت اختیار کیا ہے۔خلفاء میں صِرف ایک سیّدنامحی الدین

"قافله سالار سالش بست نيز

آپ كاوصال مبارك ٢٤ شعبان بروز دوشنبه ١٣ ه مين بغدا دشريف مين موا ..... ﴿ انالله وا نااليه راجعون ﴾

محبوب سبحانی عبدالقا در جیلانی رحمة الله تعالی علیہ کے نام نامی ہی پراکٹر مؤرخین نے اکتفا کیا ہے۔

مربعض نے ۴ شعبان، دس محرم الحرام اور سات شعبان المعظم < ٠٥ هر مجمی تحریر کیا ہے۔

بو سعيد آل اسعد دور زمن

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے ۵۲۱ ھ میں واعظ وتبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔اس سے پہلے آپ چونکہ ۲۵ سال تک

مجاہدات میںمصروف رہےاس لئے اس عرصہ کے دوران آپ وعظ سے علیحدہ رہے مگر جونہی آپ ہرلحاظ سے علوم ظاہری و باطنی میں کامل ہو گئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ مندارشاد پرجلوہ افروز ہوں ....اس حکم کا واقعہ یوں بیان کیا جا تا ہے:۔

حضرت شیخ کا بیان ہے کہ ۱۷ شوال ۵۲۱ھ بروز منگل نماز ظہرسے قبل دن کے وقت آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہا ہے عبدالقادر! تم لوگوں کو راوحق بتلانے کیلئے وعظ ونصیحت کیوں

نہیں کرتے تا کہ لوگ گمراہی ہے بچیں،اس کے جواب میں آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں التجا کی کہ

یارسول الندسلی الله تعالی علیه وسلم! میں ایک عجمی ہوں عرب کے قصحاء کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ اس پر حضور صلی الله علیه وسلم نے

فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، تو آپ نے تعمیل ارشا وفر ماتے ہوئے منہ کھولا۔سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب وہن آپ کے

منہ میں ڈال دیا اس طرح سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سات مرتبہ آپ کے منہ میں اپنالعاب لگایا اور بعدازاں حکم دیا کہ

اب جاؤوعظ ونفيحت كے ذریعے لوگوں کواللہ کی طرف دعوت دو۔

آپ فرماتے ہیں کہاس وقت مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوگئی خواب سے بیدار ہوکر آپ نے نماز ظہر اوا فرمائی اور

اس کے بعد آپ کو جو تھم ملاتھا اس کی تغمیل کیلئے بیٹھ گئے اس وقت آپ کے اردگر د کافی لوگ موجود تھے آپ نے سوچا کہ کچھ کہوں

گر پھر یکدم حالت استغراق کی سی کیفیت پیدا ہوگئی د تکھتے کیا ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور فر مارہے ہیں كەحضورصلى اللەتغالى عليە دېلم نے آپکو جوتھم ديا ہےاس كىلتمىل شروع كردين آپ كاارشاد ہے كەمىں اس وفت گھبرايا ہوا تھا كەكىيا كہوں

آخر آپ نے بھی مجھےحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی طرح فیض یاب فرمایا اور میرے منہ میں چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور

یکدم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اوراس کے بعد آپ سیح حالت میں آ گئے اور وعظ کہنا شروع کر دیا۔لوگ آپ کی

فصاحت اور بلاغت دیکھ کر حیران رہ گئے ۔اس روز کے بعد آپ نے مخلوقِ خدامیں رشد و ہدایت کے وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔

آپ کے سوانح نگاروں نے مندرجہ بالا تھم کو بعض کتب میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتف فیبی سے اشارہ ہوا کہ

اے عبدالقادر جیلانی (رحمۃ اللہ تعالی علیہ)! بغداد میں داخل ہوکر لوگوں میں وعظ کرو۔ چنانچہ جب میں نے بغداد واپسی کے بعد

لوگوں کو پہلے ہی جیسی حالت پر پایا تو پھرواپسی کا قصد کرلیالیکن ہا تف غیبی نے مجھ سے دوبارہ کہاا ہے عبدالقادر! بغداد میں لوگوں کو

ھاتف غیبی سے اشارہ

وعظ و تبليغ كا آغاز

شهرت عام

عمارت کووسیع کردیا گیاا مراء نے مدرسہ کی وسیع تزین عمارت بنوادینے میں زرکثیرخرج کیا فقراءاورصوفیاء نے اپنے ہاتھوں سے

آپ کےمواعظ حسنہ کی شہرت بہت جلد قریب ونز دیک پھیل گئی جب مدرسہ کی وسیعے وعریض عمارت بھی لوگوں کے بے پناہ ہجوم کا

احاطہ نہ کرسکتی تھی اورآ پ کامنبرشہر سے باہرعیدگاہ کے وسیع میدان میں رکھا جاتا تھا حاضرین مجلس کی تعداد بسا اوقات ستر ہزار

کام کیا۔ بیظیم الثان مدرسہ آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے مدرسہ قا در میر کے نام سے مشہور ہوگیا۔

آپ کے وعظ وتبلیغ کا آغازا پنے شخ طریقت جناب ابوسعیدمخز ومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ سے ہوا کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ

حضرت قاضى ابوسعیدمبارک مخزومی رحمة الله تعالی علیه کا بغدا دمقدس میں ایک بهت بژا مدرسه بھی تھا جس میں وہ وعظ وارشا د کے علاوہ

بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ا**خبار الاخیار می**ں لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ کی مجلس وعظ میں چارسوا شخاص قلم دوات کیکر بیٹھتے تتھےاور جو کچھ آپ سے سنتے تتھےاملا کرتے تتھے یعنی آپ کے ارشاد کونوٹ کیا کرتے تھے۔

شہباز لا مکانی قدس سرہ انورانی کے فرزندار جمندسیّدنا عبدالوہاب رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضورغوث الاعظم رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے

ابرا ہیم بن سعدرحمۃ اللہ تعالیٰ علیفر ماتے ہیں کہ جب جمارے شیخ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیے علماء کالباس پہین کراو نیچے مقام پر

شاہ جبیلا ن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہفتہ میں تین ون (جمعہ منگل اور بدھ) کو وعظ ونصیحت فرمانے کیلئے متعین فرمایا تھا۔

چالیس سال تک وعظ

۵۲ هـ سے ۲۱ ه هتك جاليس سال مخلوق كو وعظ وتصيحت فرمايا.....! (اخبارالاخيار)

متاثر ہوکرایک لاکھے زائد فساق وفجاراور بداعتقا دلوگوں نے آپ کے ہاتھ پرتو بہ کی اور ہزار ہایہودی اورعیسائی دائر ہاسلام میں داخل ہوئے۔ حصرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خو دارشا دفر مایا کہ میری آرز وہوتی ہے کہ میں ہمیشہ خلوت گزین رہوں۔ دشت و بیابات میرامسکن ہو۔ نه مخلوق مجھے د کیھے نہ میں اس کو د کیھوں .....کیکن اللّٰد تعالیٰ کواپنے بندوں کی بھلائی مقصود ہے۔ میرے ہاتھ پر پانچ ہزارسے زائد عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کا خاص فضل وانعام ہے۔ (اخبارالاخیار) یهود و نصاریٰ کا قبولِ اسلام بغداد کے باشندوں کا بڑاھتے حضرت کے ہاتھ پرتو بہ سے مشرف ہوا ،اور نہایت کثرت سے عیسائی یہودی اور دوسرے غیر مذاہب کے لوگ مشرف بااسلام ہوئے۔ﷺ عمرالکیمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ کی مجالس شریفہ میں کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں یہود ونصاریٰ اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا ڈاکو،قزاق، قاتل اننفس،مفسداور بداعتقا دلوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہنہ کرتے ہوں۔ (اخبارالاخیار) عیسائی راهب کا مسلمان هونا

## اسی طرح ایک دفعه ایک عیسائی راهب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا نام سنان تھا۔صحائف قدیمہ کا زبردست عالم تھا

آپ کے شاگر دیشنخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاور جبلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مواعظ حسنہ سے

اس نے حضرت کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور پھرمجمع عام میں کھڑے ہوکر بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میرے دل میں بیہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کرلوں اور اس پرمیرامصم ارادہ ہوگیا کہ میں یمن میں سب سے اعلیٰ وافضل

شخصیت کے ہاتھ پراسلام قبول کروں گا۔ اسی سوچ بچار میں تھا کہ مجھے نیندآئی اور میں نے حضرت سیدناعیسی (علیه السلام) کوخواب میں دیکھاء آپ نے مجھے ارشا وفر مایا کہ

اے سنان! بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرلو کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین پر

مواعظ حسنه کا اثر

تمام لوگوں سے افضل واعلیٰ ہیں۔ (سفینۃ الاولیاء)

آ کپی مجالس وعظ میں بادشاہ ،وزراءاورامراء نیازمندانہ حاضر ہوتے تھےاور عام لوگوں کےساتھ مؤد بانہاور خاموش بیٹھ جاتے تھے علماءاور فقهاء كاتو كيحه شاربى ندتها\_ اپنے وعظ میں مطلق کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے اور جو بات حق کی ہوتی بر ملا کہددیتے خواہ اس کی زدگسی بڑے سے بڑے آ دمی پر پڑتی ،آپ کی اس بے با کی اوراعلان کلمۃ الحق میں بےمثال جرأت کی وجہ سے آپ کےمواعظ الیی شمشیر بُرّ ال بن گئے تھے جومصیبت وطغیان کے جھاڑ جھنکار کوایک ہی وار میں قطع کر دے۔ حكايت ایک دفعه خلیفه کےمحلات کا ناظم عزیز الدین آپ کی مجلس میں بڑے تزک واحتشام کیساتھ آیا پیڅخص خلیفه کامعتمد خاص اورمقرب تھا اور بڑاصاحب اثر امیر تھا۔اس کے آتے ہی آپ نے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ، تم سب کی بیرحالت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بندگی کرتا ہے اللّٰہ کی بندگی کون کرتا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے مخاطب ہوکر فرمایا، کھڑا ہو،ا پناہاتھ میرے ہاتھ پرر کھ دے تا کہاس فانی گھریعنی دُنیا سے بھاگ کرربّ العالمین کی طرف کپکیس اور اس کی رسی کوتھام کیں عنقریب بچھ کوخدا کی طرف لوٹنا ہوگا اوروہ تیرےاعمال کا محاسبہ کرےگا۔

## شیخ موفق الدین ابن قدامہصاحب مغنی کا بیان ہے کہ میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر تعظیم و تکریم ہوتے نہیں دیکھی

شیخ عمرالکیمانی رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں تیرہ اشخاص اسلام قبول کرنے کیلیئے حاضر ہوئے۔

مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا اور

اسی اثنامیں ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ )کے دست حق پرست پر

اسلام قبول کرو .....کیونکہ جس قدر ایمان ان کی برکت ہے تمہارے دلوں میں جاگزیں ہوگا اس قدر ایمان اس زمانہ میں

کسی دوسری جگہ سے ناممکن ہے۔ چنانچہ ہم اسی غیبی اشارہ کے ماتحت بغدادآئے ہیں اورالحمد للد کہ ہمارے سینے نورِ ہدایت سے

تیرہ عسائیوں کا قبولِ اسلام

معمورہوگئے۔ (قلائدالجواہر)

با<mark>دشاہ اور امراء کی نیاز مندی</mark>

بیسوچ رہے تھے کہ سی مرد کامل کے دست حق پرست پر اسلام قبول کریں۔

اصلاح وتطهير كيلئے ہےنه كمالفاظ كے الك چھيراورتقريركي خوشمائي كيلئے ہے ميرى سخت كلامي سے مت بھا كو كيونكه ميري تزبيت

اس نے کی ہے جو دین خداوندی میں سخت تھا میری تقریر بھی سخت ہے اور کھانا بھی سخت اور رو کھا سو کھا ہے لیس جو مجھ سے اور

اصلاح و تطهیر

## میرے جیسے لوگوں سے بھا گا اس کوفلاح نصیب نہیں ہوئی جن باتوں کا تعلق دین سے ہے ان کے متعلق جب تو ہے ادب ہے تو میں جھے کونہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی ہے کہوں گا کہ اس کو کئے جاتو میرے پاس آئے یا نہ آئے پروا نہ کروں گا میں قوت کا خواہاں خداسے ہوں نہ کہتم سے میں تمہاری گنتی اور شارسے بے نیاز ہوں۔

## آپ کے سمجھانے کا انداز

## آپ کے مجھانے کا انداز پیتھا کہ جب کوئی آ دمی آپ کی مجلس میں شریعت کے خلاف کام کرنے والا حاضر ہوتایا کوئی تائب ہوکر

- توبہ تو ژویتا تو آپ فرماتے کہ اے مخض! ہم نے تجھ کو پکارالیکن تونے جواب نہیں دیا .....ہم نے تحقیے روکنا حایا لیکن
- تونہیں رُکا .....ہم نے تخجے ہلاکت سے بچانا چاہالیکن تو شرمندہ نہیں ہوا.....ہم نے تیری برائیوں کو واضح کیا اور تو جانتا تھا کہ
- ہمیں تیرے عیوب کاعلم بھی ہے .....ہم نے تختے دِنوں اور مہینوں کی مہلت عطا کی ہم نے برسوں تختیے بشارتیں سنا کیں کیکن

  - تیری نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہم تخصے زائد سے زائد شق وفجو رمیں مبتلا پاتے رہے۔
- اے مخص! اگرتونے عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کر کے خود کواپنے پہلے عہد کی طرف رجوع کرلیا تو پھریہ بتا کہ اگر ہم تیری جانب
- متوجہ نہ ہوں پھرتو کس طرح سیدھی راہ پرآئے گا .....کیا تخے علم ہے کہا گر ہم تجھ سے درگز رکر کے تخچے نہ ڈرائیں تو پھرتو کب تک
  - سیدھا ہوجائے گا .....اگر ہم تجھے دفع کرکے فراموش کردیں اور تیرے رجوع ہونے کوقبول کریں تو تیرا کیا حشر ہوگا
- کیا تجھے یادنہیں کہ تو ہمارے پاس خوفز دہ ہوکرآیا تھا اور عاجزی کے ساتھ ہمارے دروازے پر پڑا رہا پھرہم سے منحرف ہوکر لوٹ گیا حالانکہ تو ہمارے محبت کا دعوے دارتھا .....کس قدر حیران کن بات ہے کہ تو نے ہمارا قرب حاصل کر کے بھی اللہ کی محبت کا
- ذا نقه چکھالیکناس کے باوجود بھی ہماری جماعت ہے کٹ گیا .....اے خض! اگرتو سچا ہوتا تو ہماری موافقت کرتاا گرہم ہے محبت ہوتی تو ہماری مخالفت نہ کرتا .....اگر ہمارے احباب میں سے ہوتا تو ہمارے دروازے سے نہ بھا گتا اور خوثی کے ساتھ ہماری
- سزاؤل میں لذت حاصل کرتا ..... اے مخض! کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور جب پیدا ہوگیا تو مقصدِ تخلیق کو سمجھتا .....

اےخوابیدہ شخص! بیدارہو،آئکھیں کھول اور دیکھ کہ تیرے سامنے عذاب کے لشکر سزا کیلئے پہنچ چکے ہیں اور تو ان کامستحق بھی ہے

اے کوچ کرنے والے!اپنے سفرکیلئے زادِراہ تیار کرلےاور مجھ سے پیھم سنتا جا کہ کثر تِ مال وجاہ اورطویل نے ندگی سے فریب نہ کھا

کیونکہ گردش کیل ونہار کے نتیجہ میں عجیب وغریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں تچھ سے قبل بھی اس دنیا میں بہت سے نامور

پیدا ہوئے توا بنی حفاظت کر ،خبر دار ہوجا کہ بید نیا تجھے قل کرنے کیلئے شمشیر بدست ہے بیہ بہت ہی غدار اور مکار ہے اسے جب بھی

موقع ملے گا تجھ کولوٹ لے گی اور تجھ جیسے کتنے ہی لوگ اس کی چیک دمک اور اس کے حرص وطمع سے فریب کھا چکے ہیں اگر تو نے

اس کی اطاعت کی بااس کی قسموں پر کان لگائے یااس کومراد وخواہش تبھھ لیا تو یہ بختے فریب ہی فریب میں سم قاتل کا جام پلا دے گ

اس نے بہت سی بستیوں کواس طرح اجاڑ دیا کہ اہل بستی خون کے آنسو بہاتے چلے اور یوم بعث تک وہاں روک دیے گئے۔

لیکن رحیم وکریم رب کی وجہ سے محفوظ ہے۔

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله علی کی علمی شان بهت بلند ہے الله تعالیٰ نے آپکوظا ہری اور باطنی علم میں کامل دسترس عطافر مائی۔

قرآن وحدیث پرآپ پوری طرح عبورر کھتے تھے آپ کا حافظہ بڑا با کمال تھا جس چیز پر ذرا ساغور فرماتے فوراً از ہریاد ہوجاتی

ظاہری علوم کے علاوہ آپ نے جب بے پناہ ریاضت کی تو اس وفت مشاہدہ کے ذریعے بے پناہ علوم آپ پر ظاہر ہوئے اور

اسرار و رموز اتنے زیادہ ملے کہ جب کوئی علمی بات کرتا تو آپ فوراً اس کے اسرار بیان فرمادیتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ

جب آپ نے درس و تدریس اور خطبات کا آغاز فرمایا تو دُنیا آپ کے علم پر حیران ہوئی آپ ایسے ایسے نکات بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علاء کے علم میں نہ ہوتے اس لئے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں آپ کے علم کی شہرت دور ونز دیک میں بہت جلد پھیل گئی آپ کی درس گاہ سے بہت جیدعلماءسیراب ہوئے غرض کہ حضرت سیّدغوثِ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیددینی علوم کا انمول خزانہ تتھے اور

سیدشخ عبدالرزاق شخ عبدالوہاب، شخ ابراہیم (فرزندان حضرت شخ) شخ ابوالحن عمر کیانی اورشخ ابوالحن عمر بزاز کامتفقہ بیان ہے کہ

آپ کے فرزندوں کا بیان

جن ہےآپ کی علمی وسعت کا بخو بی انداز ہ ہو سکے گا۔

حضرت شیخ کے بعد کوئی ایسا کلام کر سکے۔

ہم ۵۵۷ ھ میں حضرت شیخ کے گھر پہنچے جوآپ کے مدرسہ باب ازج میں واقع ہے اس وقت آپ دودھ نوش فرما رہے تھے

آپ نے دودھ چھوڑ دیا اور دیر تک متنغرق رہے پھر فر مانے لگے ابھی ابھی میرے لئے علم لدنی کے ستر دروازے کھول دیئے گئے

ہیں ان میں سے ہر دروازے کی وسعت زمین وآسان کے درمیان فراخی کے مثل ہے اس کے بعدآپ نے طبقہ ُ خاص کے

معارف بیان کرنا شروع کردیئے اس سے حاضرین حیرت و دہشت میں ڈوب گئے ..... ہم نے کہا ہمیں یقین نہیں آتا کہ

آپ کے علم وفضل کی شہرت من کرلوگ بینکٹروں کوس کا پر صعوبت سفر طے کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور علم کے

ایساعالم نہیں تھا جوآپ کے تبحرعلمی،عظمت اور کمال کامتحرف نہ ہو گیا ہو۔اس ضمن میں چندوا قعات یہاں درج کئے جاتے ہیں

تشنگان علوم دینید نے اس سے بھر پور فائدہ اٹھا۔

اس بحرزخارے سیراب ہوتے وسعت علم کے لحاظ ہے آپ تمام علماء فقہائے زمانہ پر سبقت لے گئے اور دنیائے اسلام میں کوئی

اس وفت حضرت شیخ کے سینے سے نور کی ایک تلوار نکلی جو ان سوفقیہوں کے سینوں پر سے تیزی سے گزرگی اسے صرف وہی د کیھر ہے تھے فضل خداوندی جن کے شامل حال تھا۔ ہر فقیہ کے سینے پر تلوار کیا گزری کہ سب کو حیران ، پریشان اور مضطرب کرتی گئی

شیخ یوسف همدانی رحمةاللهالمالی کا بیان

د مکیدر ماہوں جوخر ما (ثمرآ ور) درخت بن جائے گا۔ سو فقہاء کے سوالوں کے جواب شیخ ابو محمد مفرح بن مبهان شیبانی رحمة الله تعالی علیه کا بیان ہے کہ جب حضرت سیّد عبدالقادر جبیلانی رحمة الله تعالی علیه کا شروع شروع میں شہرہ ہوا تو بغداد کے اکا برفقہاء اور علماء میں سے سوآ دمی آپ کی خدمت میں بیا ہے کر کے آئے کہان میں سے ہرفقیہ مختلف علوم میں آپ سے الگ الگ مسائل ہو چھے گااس سے ان کا مقصد بیتھا کہ اس طرح وہ آپ کولا جواب کردیں گے۔

شیخ پوسف بن ابوب ہمدانی رحمة الله تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک وفعہ انہوں نے حضرت سیّدعبدالقا در جبیلانی رحمة الله تعالی علیہ سے فر مایا

کہ لوگوں کو وعظ ونصیحت کرو .....ان دِنوں حضرت شیخ نو جوان تھے۔انہوں نے فرمایا حضور! میں ایک عجمی آ دمی ہوں بغداد کے

تصیح اللسان لوگوں کے سامنے کس طرح بولوں؟ انہوں نے فرمایاتم نے فقہ،اصول فقہ،عقا ئد،نحو،لغت اورتفسیرالقرآن کےعلوم

حاصل کئے ہیںتم کس طرح لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے قابل نہیں ہو؟ .....منبر پر بیٹھواور وعظ کہو میں تمہارے اندراییا جج

راوی کا بیان ہے کہ جس وفت پیلوگ محفل میں آئے، میں بھی وہاں موجود تھا ہرشخص اپنی اپنی جگیہ پر بیٹھ گیا اورمحفل جم گئی

ا سکے بعدانہوں نےمل کر چیخ ماری، کپڑے پھاڑ ڈالےاورسر کھول دیئےاور تمام فقیہ آپ کی کری پرٹوٹ پڑےانہوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دئے اس موقع پر تمام اہل مجلس نے بلندآ واز سے اس قدر ہاؤہو کی جس سے بغداد کانپ اٹھا حضرت شیخ نے ان میں سے ہرایک کواپنے سینے سے لگانا شروع کیا جب تمام کو سینے سے لگا چکے تو ایک ایک کو پکڑ کر فرمانا شروع کیا كه تيراسوال بدہےاوراس كا جواب بدہےالغرض سو كے سوفقہاء كے سوالات اوران كے مكمل جوابات انہيں سناد يئے۔ راوی کا بیان ہے کمجلس کے اختتام پر میں نے ان فقہاء سے حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت ہم حضرت شیخ کی محفل میں

آن بیٹے تو ہمارا ساراعلم لوح قلب و د ماغ ہے محو ہو گیا یوں لگتا تھا جیسے ہمیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی پھر جس وقت حضرت شیخ نے ہمیں سینے سے لگانا شروع کیا توعلم واپس آگیا حیرانگی کی بیہ بات ہے کہ ہم اپنے سوال بھول گئے تصانبوں نے وہ ہمیں بتادیئے

اوران کے ایسے ایسے جوابات دیئے جوخود ہمیں بھی معلوم نہ تھے۔

وہ +ا۵ھ (1116ء) میں بغداد میں پیدا ہوئے اور ۵۹۷ھ (1200ء) میں فوت ہوئے۔انہوں نے فقدامام ما لک رحمۃ الله علیه کی تائید میں احادیث پر بہت جرح کی اورامام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب **احیاءالعلوم می**ں جوضعیف احادیث پائی جاتی ہیں ان پر بھی بحث کی ،نہایت زبردست خطیب اور واعظ تھ .....ان کی چندمشہورتصانیف کے نام یہ ہیں:۔ الملتزم، المتقط المنتظم في تاريخ الامم، ترياق الذنوب، تذكرة الايقاط، كفات المجالس في الواعظ، المجتبىٰ من المجنبي، كشف النقاب، عن الاسماء والالقاب ـ کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میں نے اپنی زندگی میں جن قلموں سے حدیث لکھی ہے ان کا تراشہ میرے حجرے میں محفوظ ہے مرنے کے بعد مجھے عسل دیں توغسل کا پانی تراشہ سے گرم کریں چنانچیان کی وصیت پڑمل کیا گیا۔ تراشها تناکثیرتھا کہ پانی گرم ہوکر بھی نے رہا جمال الحفاظ آپ کالقب تھااور بہت سےلوگ انہیں تفسیر وحدیث کاامام مانتے تھے۔ سیّدناغوث اعظم رحمة الله تعالی علیه کی عظمت و کمال کا انداز ہ اس بات سے بخو بی کیا جاسکتا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمة الله تعالی علیه جیسے عالم بھی آپ کے بیحرعلمی کے معتر ف ہیں بیان کیا جا تا ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدا میں سیّد ناغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مخالف تھے اور آپ کے ارشادات ومواعظ پر وقتاً فو قتاً اعتراض کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حافظ ابوالعباس احمد نے اصرار کر کے انہیں اپنے ہمراہ سیّدناغوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں لے گئے اس وفت آپ قر آن تحکیم کا درس دے رہے تھے اردگر دطلبہ و تلاندہ کا ججوم تھا شیخ ابوالعباس احمد اور علامہ جوزی (رحم اللہ تعالی) حلقہ درس سے پرے ہٹ کربیٹھ گئے اسنے میں قاری نے ایک آیت پڑھی سیّدناغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ بتایا اور پھرتفسیری نکات بیان کرنے شروع کر دیتے پہلے نکتہ پر حافظ ابوالعباس احمد رحمة الله تعالى عليه نے علامه ابن جوزی رحمة الله تعالی عليہ سے بو چھا، کيا آپ کواس کاعلم ہے؟ انہوں نے اثبات ميں سر ہلا یا ، پھر دوسرے تکتہ پریہی سوال کیا اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اثبات میں جواب دیا .....جتی کہ گیار ہ تفسیری نکات تک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اثبات میں جواب دیتے رہے اس کے بعد جوسیّد ناغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارھوال نکتہ بیان کیا تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کواپناعلم جواب دیتا نظر آیا اور انہوں نے کہا بینکتہ مجھےمعلوم نہیں ادھرسیّد ناغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان اس طرح جاری تھا کہ ملم کا ایک دریا ہے جوامنڈتا ہوا چلا آتا ہے اور کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا اس کے بعد کیے بعد دیگرے آپ نے اس آیت کے چالیس تفسیری نکات ورموز بیان فر مائے۔ بارھویں سے چالیسویں نکتہ تک علامہ ابن

جوزی اپنے علم کی بےبسی کا اعتراف کرتے رہے اور حیرت واستعجاب کے عالم میں سر دھنتے رہے آخر بے اختیار ہوکر پکاراٹھے

مشہور محدث، مؤرخ اور فقیہ (ماککی) علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ، سیّدنا غوثِ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر تھے ۔

علامه ابن جوزي رحمة الله تعالى عليه كا اعتراف كمال

شاگردی اختیار کروں جو مجھنحواور دوسرےعلوم پرعبور کرادے۔اسی اثنامیں شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کےعلم وفضل کی شہرت عام ہوئی جوشخص ایک دفعہ آپ کی مجلس میں جاتا ہمیشہ کیلئے آپ کے علم وفضل کا معتقد ہوجا تا جب بہت لوگوں سے آپ کی تعریف وتوصیف تن تومیں بھی ایک دن آپ کی مجلس میں جا پہنچا میرے وہاں پینچتے ہی آپ میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا ، میں تو دل سے یہی حیاہتا تھا چنانچہ اسی وقت سے آپ کی خدمت میں رہنا شروع کردیا تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے مجھےمسائل نحویہ وعلوم عقلیہ وعلوم نقلیہ پراہیاعبور کرادیا کہ میرے وہم وگمان میں بھی نہیں آ سکتا تھامیں نے آپ جبیبامفسر ،محدث، فقیها وردوسرےعلوم کا ماہر کامل ساری عمر میں نہیں ویکھا۔ علم و فضل میں مرتبه شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ کا ایک شاگر دعمر حلاوی بغداد سے باہر چلا گیا اور جب چند سال غائب رہ کر بغدادوالیس آیا تو میں نے پوچھا کہتم کہاں غائب ہوگئے تھے اس نے کہا میں مصروشام اور بلاد مغرب میں گھومتا پھرا جہاں میں نے نین سوساٹھ مشائخ کرام سے ملاقات کی لیکن ان میں ایک بھی ایسانہ ملاجوعلم فضل میں حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمة الله تعالی علیه کا ہم پلیہ ہوا ورسب کو یہی کہتے سنا کہ حضرت موصوف ہمارے بیشخ و پلیشوا ہیں۔ محتِ الدين ابن نجارا پنی تاریخ میں رقم طراز ہیں کہ آپ کا شار جیلان کےسربرآ وردہ زاہدین میں سے تھااورعلائے راتخین میں ایسے امام تھے جواپنے علم پڑمل پیرا ہوتے ہیں آپ سے بیثار کرامتوں کا ظہور ہوا آپ نے بغداد آنے کے بعد علوم فقہ، اصول وفروع کی تعلیم حاصل کی اورساعت حدیث مکمل کر کے وعظ ونصیحت میں مشغول ہو گئے جب آپ کے فضائل وکرا مات کی شہرت ہوئی تو آپٹخلوق سے علیحدگی اختیار کر کے خاندنشین ہو گئے مخالفت نفس کےسلسلہ میں شدید مجاہدات کئے اور صعوبتوں کو حاصل زیست بنالیافقروفاقہ کی حالت میں بادیہ پیائی کرتے اور ویرانوں میں اقامت گزین ہوجاتے۔ حافظ زین الدین نے اپنی تصنیف طبقات میں لکھاہے کہ شیخ عبدالقادر بن ابی صالح موسیٰ عبداللہ بن جنگی دوست بن ابی عبداللہ

# اگرتم ہمارے پاس رہوتو ہمتمہیں سیبو بیکا زمانہ دکھادیں گے۔

اب میں قال کوچھوڑ کرحال کی طرف رجوع کرتا ہوں ۔ لا الہالا اللّديحمدرسول الله...... پھرجوش و بیجان میں اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے

اورآپ کے قریب پہنچ کرآپ کے تبحرعکمی اورعظمت کا اعتراف کرلیا۔حافظ ابوالعباس رممۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بیرواقہ دیکھے کر

ابومحمه الخشاب الخوی رمیة الله تعالی علی کا بیان ہے کہ میں جوانی میں علم نحو پڑھا کرتا تھا اور مجھے بے حداشتیاق تھا کہ کسی استاد کامل کی

حاضرین مجلس کے جوش واضطراب کا ٹھکا نہ نہ رہا۔ (قلائدالجوہر)

علمى وسعت

جن کے جوابات دیئے جاتے امراءووز راءخلیفہ اورعوام سب کے دلوں میں آپ کی عظمت وہیبت بیٹھ گئی۔ **تاج العارفين اور غوث الاعظم** (رحمم الله تعالى) شیخ ابوالحسن اورشیخ ما جد کر دی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ تاج العارفین حضرت ابوالوفامنبر پر بیٹھ کرلوگوں کو وعظ ونصیحت اور حقائق و معارف بیان فرمار ہے تھے کہاتنے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیجلس میں داخل ہوئے اس وقت آپ نو جوان تھےاور نئے نئے بغداد میں آئے تھے شخ ابوالوفانے اپنی گفتگو روک دی اور حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کومجلس سے نکال دینے کا تھم دیا چنانچیآ پ کو نکال دیا گیا اور تاج العارفین نے دوبارہ اپنی گفتگو شروع کردی اینے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلا نی رحمۃ اللہ علیہ پھرمجلس میں آ گئے تاج العارفین نے دوبارہ بات کاٹ کرآ پکو نکال دینے کیلئے کہا۔لوگوں نے آپ کو ہا ہر بھیج ویا۔ تاج العارفين نے پھر سلسله کلام شروع کردیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسری بارمجلس میں داخل ہوئے اب کی دفعہ تاج العارفین منبر سے اتر ہے،حضرت شیخ سے معانقہ کیاا نکی آئکھوں کے درمیان بوسہ لیااورفر مایا بغداد والو! اللہ کے ولی کیلئے کھڑے ہوجاؤ، میں نےمجلس سےان کو نکال دینے کاحکم اہانت کیلئے نہیں بلکہاسلئے دیاتھا کہتم لوگ انہیں اچھی طرح پہچان لو مجھے ربّ تعالیٰ کے عز ومجد کی قتم! ان کے سر پرحق کی روشنی ہے جس کی کرنیں مشرق ومغرب سے تجاوز کر گئی ہیں پھر حضرت ﷺ کو خطاب کرکے فرمایا کہ اے عبدالقادر! اب وقت ہمارے لئے ہے آئندہ تمہارے لئے ہوجائے گا اے عبدالقادر! ہرمرغ آواز نکالتا ہےاور خاموش ہوجا تا ہے مگرتمہارا مرغ قیامت تک چیختار ہے گا پھرانہیں اپناسجاد قمیض ہنیجے ، پیالہاورعصاعیانت فرمایاان ہے کہا گیا کہ آپ انہیں بیعت کرلیں مگرانہوں نے فرمایاان کی پیشانی پرمخرمی (حضرت ابوسعیدمخرمی) كاحصة لكھ ديا گياہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب مجلس ختم ہوگئی اور تاج العارفین منبر سے نیچے اترے تو آپ اس کے نیلے زینے پر بیٹھ گئے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه کا ہاتھ بکیڑ کر فرمایا اےعبدالقادر! تیراایک وفت آئے گا پس جب وہ وفت آئے تواس (یہاں تاج العارفین نے اپنی ریش مبارک ہاتھ سے پکڑ کراپنی طرف اشارہ فرمایا) بوڑھے کو یا در کھنا۔ شیخ عمر بزاز کا بیان ہے کہ تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوشبیج حضرت شیخ کوعطا کی تھی وہ جس وقت اسے زمین پر رکھتے وہ ایک ایک دانہ کرکے خود بخو د گردش کرتی رہتی حضرت شیخ کے وصال کے وقت بیشبیج آپ کی شلوار کی جیب میں تھی

الجبلى ثم بغدادى،ز مدشیخ وقت،علامه د هرقد وة العارفین،سلطان المشائخ اورسر دارابل طریقت تنصر،آپ کوخلق الله میں قبولیت عام

حاصل ہوئی اہل سنت کوآپ کی ذات سے تقویت حاصل ہوئی اور مبتدعین ذلت اور رسوائی سے ہمکنار ہوئے آپ کے اقوال و

افعال اورکرامات ومکاشفات زبان زدخاص وعام ہوئے ، اطراف وا کناف سے مسائل شرعی معلوم کرنے کیلئے استفتاء آتے

بعض حضرات نے جب حضرت شیخ کے لقب<mark>محی الدین</mark> کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ۵۱۱ ھیں جمعہ کے دن ایک سفر سے ننگے یا وُں بغداد واپس ہوا تو ایک شخص کا میرے قریب ہے گز رہوا جو بہت ہی بیار اور کمز ورتھاحتیٰ کہ اسکارنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا اس نے مجھ سے کہا، السلام علیک یا عبدالقاور! میں نے اس کے سلام کا جواب دیا پھراس نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کیلئے کہا تومیں اس کے پاس بیٹھ گیا بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا کہاس کاجسم توانا ہوتا جا رہا ہے اور رنگ میں بھی نکھار پیدا ہوگیا ہے یہ دیکھ کر میں اس سے خوفزدہ ہوگیا تو اس نے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا خدا کی قتم! میں نہیں پہچانتا۔ تب اس نے کہا کہ میں دین ہوں جوحالات کی وجہ سے مٹ چکا تھالیکن اللہ نے موت کے بعد تیرے ہاتھ سے مجھے پھر حیات نو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھ کر جامع مسجد میں داخل ہوا تو وہاں میری ملاقات ایک ایسے محض سے ہوئی جس نے مجھے یاسیّدی محی الدین کے لقب سے مخاطب کیا اور جب میں نے نماز کا قصد کیا تو بہت سے لوگ دوڑے ہوئے آئے اور میرے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور یامحی الدین کہتے جاتے تھے حالانکہ اس سے قبل میں بھی اس نام سے نہیں پکارا گیا تھا۔ غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه كا تبحر علمى محمد بن الحسيني موصلي بيان كرتے ہيں كہ ميں نے اپنے والد ماجد سے سنا كەحضرت ﷺ عبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه تيرہ علوم پر بحث کیا کرتے تھےاور مدرسہ میں دورانِ درس اپنوں اورغیروں پر بےلاگ تبصرہ فرمایا کرتے ۔ دن کےابتدائی حصہ میں تفسیراور حدیث واصول کی تعلیم دیتے اور ظہر کے بعد قر اُت کے ساتھ قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے سر مبار ک پر تین چادروں کی توضیح محمہ بن ابی العباس الخضر لحسینی الموصلی اینے والد ماجد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہا ۵۵ھ میں انہوں نے ایک رات بیخواب دیکھا کہ ایک بہت وسیع میدان ہے جس میں بحرو ہر کے تمام مشائخ جمع ہیں ان کے وسط میں حضرت شیخ جلوہ افروز ہیں تمام مشائخ کے سرول پر عمامے ہیں ان میں سے کسی کے عمامہ پر تو ایک جا در اور کسی کے عمامہ پر دو جا دریں ہیں کیکن حضرت شخ کے عمامہ پر تنن جا دریں ہیں، دورانِ خواب بیخیال پیدا ہوا کہ حضرت شیخ کے ممامہ پر بی**تین جا دریں** کیسی ہیں ..... نیندسے بیدا ہوکر دیکھا کہ حضرت شیخ سر ہانے کھڑے فرمارہے ہیں کہ ایک جا درتو شریعت کی ہے، دوسری حقیقت کی اور تیسری شرف وعزت کی۔

جویشخ علی بن میئتی نے لے لی۔ان کے بعدیہ شیخ محمر بن فائد کے حصے میں آئی اور تاج العارفین نے آپ کوجو پیالہ دیا تھا

اس کی کیفیت بھی کہ جو مخص اسے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کرتا تو وہ خود بخو داس کی طرف حرکت کرتا۔

آپ کا لقب محی الدین **مونے کی وجه** 

دینی خدمات

مستقل قیام فرمالیا تو اس دور میں مسلمانوں میں بے پناہ اعتدالیاں آچکی تھیں لوگوں میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے

ا یک طرف فتنه خلق قرآن، اعتزال اور باطنیت کی تحریکیی مسلمانوں کیلئے خطرهٔ ایمان بنی ہوئی تھیں دوسری طرف علاءسوء اور

نام نہادصوفی لوگوں کو دین و ایمان ہے برگشتہ کر رہے تھے مرکز اسلام بغداد میں بدکاری،فسق اور منافقت کا بازار گرم تھا

خلافت بغدادون بدن زوال پذر تھی سلجو تی آپس میں لڑرہے تھے جس سلطان کی طاقت بڑھ جاتی اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا

عباسی خلیفہ دم نہ مارسکتا تھااور باطنیۃ تحریک کے پیروؤں نے ملک میں اودھم مچارکھا تھاکسی اہل حق کی جان وعزت محفوظ نہیں تھی

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات بے پناہ ہیں کیونکہ آپ نے جس دور میں بغداد میں حصول علم کے بعد

ا یسے پرآشوب دور میں آپ نے وعظ اور درس وقد رکیس کے ذریعے اِصلاح کا بیڑ ہ اٹھایا۔

درس و تدریس

ایک اختلاف آئمہ اہل سقت اوران کے دلائل کا ہوتا، علاوہ ازیں علوم طریقت کے متلاشیوں کورموز شریعت سمجھائے جاتے تھے

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے تھیل مجاہدہ کے بعد درس و تدریس کا آغاز کیا مدرسہ میں باضا بطہ طور پر تدریس کا بندوبست فرمایا مدرسہ کے طالب علموں کوخود بھی پڑھاتے تھے مدرسہ میں روزانہ ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا اور

ظہرے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی تھی نہ ہب اہل سنت کو آپ کے درس و تدریس سے بڑا فروغ حاصل ہوا اور اس کے مقابلہ میں بداعتقادی اور بدعات کا بازارسر دیر گیا آپ خودعقا کدواصول میں امام احمد بن خنبل رحمة الله تعالی علیه اورمحدثین کے مسلک پر تھے

آپ کی تعلیمی جدو جہدنے اہل سنت کی شان بڑھادی اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بہر صورت دور دراز سے لوگ آپ سے علوم شریعت وطریقت حاصل کرنے کیلئے جوق در جوق آتے آپ پوری توجہ سے ان کی علمی تشنگی دورکرتے اوروہ علم کےاس بحرز خارہے سیراب ہوکر گھروں کولوٹتے ، چندسالوں کےاندراندرآپ کے تلانہ ہ اورارا دت مند

تمام عراق، عرب، شام اور دوسرے ممالک میں پھیل گئے ایک دن دورانِ درس ابن سمول آپ کی زیارت کو حاضر ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس صبر و تحمّل پر حضرت شیخ سے اظہار حیرت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ مشقت میرے لئے

حتیٰ کہ ہفتہ کے آخری دن اس کا انتقال ہوگیا اور میں اس کے جنازے میں شریک ہوالیکن مجھے اس پر بہت تعجب رہا کہ حضرت شیخ کوایک ہفتہ قبل ہی اس کےفوت ہونے کی خبر مل چکی تھی۔

مِر ف ایک ہفتہ کی ہےاس کے بعداللہ تعالیٰ اس مشقت کوختم کردے گا۔ چنانچہ میں نے ایک ایک دن شار کرنا شروع کردیا

آپ کے تلامذہ

مجمدالمصر ي،عبدالله بنمجمه بن الوليد،عبدالمحسن بن الدويره،مجمه بن ابوالحسين ابوالحسن، دلف الحريمي، احمه بن الديبقي ،مجمه بن احمدالمؤ زن، بوسف بن هبة اللّٰدالدمشقى ،احمد بن مطيع ،على بن النفيس الما مو نى ،احمد بن منصور ،على بن ابوبكر بن ادريس محمد بن نصره ، عبدالطيف بن محمد الحراني .....رحمهم الله تعالى .....

بلال بن اميهالعد ني، يوسف مظفرالعا قولي،احمه بن اساعيل بن حمز ه عبدالله بن احمه بن المنصو ري،سدونة الصير يفيني عثان الباسري،

اسائے گرامی درج ذیل ہیں:۔ محمه بن احمه بن بختيار، ابومجمه عبدالله بن ابوالحن الجباتي ، خلف بن عباس المصر ى،عبدالمنعم بن على الحراني، ابراهيم الحداد اليمني ،

شہرت یافتہ عالم بنے جنہوں نے اہل دنیا سے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کی بنا پرعلم وعرفان میں سکہ منوایا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تو بے حداور بے شار ہے۔ وہ شاگردجنہیں ناموری حاصل ہوئی ، ان میں سے چندایک کے

احمد بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک عجمی شخص ابی نامی آپ سے تعلیم حاصل کرتا تھالیکن وہ اس درجہ کند ذہن اور غبی تھا کہ

بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔اس کے باوجود حضرت شیخ انتہائی صبر مخل کے ساتھ اس کو درس دیا کرتے تھے۔

حضرت سیّدعبدالقا در جبیلا فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کملی و نیا میں مثل آ فتاب بن کر چیکے۔ آپ کے شاگر دانِ عزیز میں سے بڑے بڑے

طالب علموں کے ساتھ حضرت شیخ کا سلوک

عبدالله الاسدى اليمني ،عطيف ابن زياد اليمني ،عمر بن احمه اليمني البجري، مدافع بن احمد، ابرامبيم بن بشارت العدلي ،عمر بن مسعود

البز از، ان کے استاد میر بن محمد البحیلانی،عبداللہ البطائحی نزیل بعلبک مکی بن ابوعثان السعدی اوران کے بیلیے عبدالرحمٰن صالح ، عبدالله بن الحن بن العكمري، ابوالقاسم بن ابوا بكراحد، ان كے بھائي احمنتيق، عبدالعزيز بن ابونصر البحايدي، محمد بن ابوالمكارم الحجة اليعقو بي،عبدالملك بن ريال اور ان كے صاحبزادے ابو الفرج ابو احمد الفضيلة ،عبدالرحمٰن بن مجم الخزر جي، يحل التكريني،

محمد الواعظ الخياط، تاج الدين بن بطبة، عمر بن المدايني، عبدالرحمٰن بن بقاء، محمد بن النخال، عبدالعزيز بن كلف،عبدالكريم بن

آپ کے علم وفضل کا جب حیار دانگِ عالم میں شہرہ ہوا تو ہر طرف بکشر ت استفتاء آنے لگے آپ بالعموم مٰہ جب خبلی اور مٰہ جب شافعی

کے مطابق فتو کی دیتے تھے فتو کی نویسی کی سرعت کا بیرعالم تھا کہ بھی کوئی استفتاء آپ کے پاس رات بھرنہیں رہا اور نہ ہی بھی

آپ کوفتو کی دینے میںغور وفکر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔آپ استفتاء پڑھتے ہی اس کا جوابتح مر فر مادیتے تھے علماءعراق

آ پکے فناوی کی صحت اور جواب کی سرعت پر بے حد تعجب کرتے اور بہت تعریف کرتے ۔شیخ موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا

فتویٰ نویسی

### **حضیرت غوث اعظم** رحمۃ اللہ تعالی علیہ **کا مسلک** شیخ ابوتق محمہ بن از ہرصر فینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کمل ایک سال میرے اوپر ایسا گزرا کہ مجھے ہر لمحہ رہتی تمارہتی تھی کہ کریں میں میں از ہرصر فینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کمل ایک سال میرے اوپر ایسا گزرا کہ مجھے ہر لمحہ رہتی تمارہتی تھی کہ

به جواب سن کرعلاء جیران ره گئے کیونکہ بیا یک صورت تھی جس میں وہ مخص تنہا عبادت کرسکتا تھااوراس کی قسم پوری ہوسکتی تھی۔

بیفتو کی ملتے ہی وہ خص مکہ معظمہ روانہ ہو گیااسی طرح آپ کے تمام فتاوی علم وحکمت کامظہراور ذہن رسا کا شاہ کا رہوتے تھے۔

کسی کی رجال الغیب میں سے زیارت کروں۔ چنانچہ ایک رات میں نے خواب میں حضرت امام صنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی زیارت کی ۔ جہاں ایک اورشخص بھی موجود تھا اس وقت مجھے (خواب ہی میں ) پیہ خیال آیا کہ بیضرور **رجال الغیب م**یں سے ہے

لیکن بیداری کے بعدمیری بیخواہش رہی کہ کاش میں اس شخص کو عالم بیداری میں دیکھ سکتا۔ چنانچہ یہی خواہش لئے ہوئے میں اما حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کی جانب چل پڑاو ہاں پہنچ کرمیں نے ویساہی شخص دیکھا جیسا کہ

خواب میں دیکھ چکا تھالیکن جب میں تیزی سے زیارت کیلئے بڑھا تو وہ میرے سامنے سے نکل گئے اور جب میں دریائے د جلہ تک

ان کا پیچیا کرتے ہوئے پہنچا تو دریائے د جلہ کے دونوں کنارےاشنے قریب کردیئے گئے کہاس میں صِر ف ایک ہی قدم کا فاصلہ

باقی رہ گیا چنانچہوہ صاحب قدم بڑھا کردوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔میں نے انگوشم دیکرکہا کہ ٹھہر کر مجھے سے گفتگو کرتے جائے۔

جب وہ تھہر گئے تو میں نے بوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تواس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ملت حنفیہ کا پیرو کار ہوں

شیخ ابوتقی رحمة الله تعالی علیه کا کہنا ہے کہ جب مجھےان کے حنفی ہونے کاعلم ہوا تو واپسی پر میں نے بیہ طے کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر

جیلانی رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں بورا واقعہ بیان کروں گا لیکن میں آپ کے مدرسہ کے دروازے ہی پر پہنچا تھا کہ

بغیر دروازہ کھولے گھرکے اندر سے ہی آپ نے فرمایا .....اے محمد صرفینی! روئے زمین پرمشرق ومغرب میں اس وقت

**تفرتح الخاطر میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول ا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو** 

و یکھا کہ وہاں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی واڑھی پکڑے کھڑے ہیں اور حضور سے عرض کررہے ہیں کہ بیارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم!

اپنے پیارے بیٹے محی الدین کوفرمایئے کہ اس بوڑھے کی حمایت کرے۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا

کوئی ولی اللہ سوائے عبدالقا در کے حفی مسلک کانہیں ہے۔

اور فجر کی نماز حنبلی مصلے پر پڑھائی۔ عالم حال وفعل میںتم سے احتیاج رکھتا ہوں۔



حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کیلئے علوم شرعیہ اور اصطلاحات صوفیہ سے واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے اور اس سے کسی

تربيت مريدين

قاضی القصناة ابوصالح نصر رحمة الله تعالی علیه کا بیان ہے کہ میرے والد شیخ عبدالرزاق اور چھا شیخ عبدالوماب (حمم الله تعالی)

(فرزندانِ حضرت شیخ رممة الله تعالی علیه) کا بیان ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مبارک ہواس شخص کو جس نے مجھے ویکھا، یا

میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اسی طرح آپ نے متواتر ان پانچ نسلوں کے لوگوں کیلئے خوشی اور مبار کباد کے الفاظ ارشاد فرمائے

جو مسلسل حضرت شیخ کے دیکھنے والے اوران کے بعدانہیں دیکھنے والے بن کرعالم وجود میں آتے رہے۔

پانج نسلوں تیک خوشخبری

انت الکریم و هل یلیق تکرما ان یعدم الندماء دور الکاس
تو تو تو کریم ہے کیافیاضی کا پیقاضا ہے کہ ساتھیوں کو گردش جام سے محروم کردیا جائے۔
راوی کا بیان ہے کہ یہ اشعار سنتے ہی لوگوں میں خوب جوش وخروش پیدا ہوا اور مجلس پر ایک خاص رنگ چھا گیا ......
چنانچہا یک یا دوآ دمیوں کا اسی مجلس میں انتقال ہوگیا۔ (خلاصة المفاخر)
مویدوں کیلئے ضمعانت طلبی
شرخ ایوسعود ، مجدالالوانی اور عمر بزاز (رحم اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شرخ عبدالقا در رحمۃ اللہ تعالی میاس بات کی صفانت حاصل کرلی ہے کہ تا حشر ان کا کوئی مرید بغیر تو ہہ کئے وفات نہیں پائے گا حتی کہ آپ کے مریدوں کے مرید بھی ساساوں تک جنت میں داخل کئے جائیں گے کیونکہ وہ فرما چکے ہیں کہ میں اپنے ہرمرید کا ضامن ہوں اور حسب احوال و

مراتب ان کی نگہداشت بھی کرتا رہوں گا اگرمیر ہے کسی مرید ہے کوئی شرم ناک فعل مغرب میں سرز د ہوتا ہے تو میں مشرق میں

اس کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہوں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا اور حسرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے

ابوعبداللہ حسین بن بدرانی بن علی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو محمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ

ا یک دن جمارے شیخ حضرت سیّدعبدالقادر جیلا نی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے دوران لوگوں پرسستی اور کا ہلی کے آثارنمایاں ہونے لگے

مجھے تنہا باد ہُ معرونت نہ پلا کیونکہ ایسے موقعوں پراپنے ہم نشینوں کومحروم کرنے کا تونے مجھے عادی ہی نہیں بنایا۔

انی اشح بها علیٰ جلاسی

هم نشینوں پر توجه

مجھے نہیں ویکھا۔ (قلائدالجواہر)

آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بیا شعار پڑھے.....

لا تسقني وحدى فما عود تني

ایک بہت بڑی سبز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی۔ اس پر دوسطریں کہی ہوئی تھیں۔ ایک سطر میں: أَلَا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰه لَا خَوْكَ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ اوردوسرى طريس: سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اَهْلَ الْبَيْتِ إنه' حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ كَلَمَا مُواتَحًا۔ آپ اس جائے نماز پر کھڑے ہوگئے اور بہت سے افراد غیب سے نمودار ہوکر آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوگئے ان لوگوں کے چہرے نہایت باوقار تتھاورآ نکھیں پرنم تھیں اہل بغداد نے بھی اب کنارے پراپنی شفیں آپ کے پیچھے باندھ لیں اورسب نے عجیب کیف وسرورے عالم میں نمازاداکی ،نمازے بعدآپ نے بیدعابلندآ وازسے پڑھی: اَللّٰهُمَّ اِنِّسَىٰ اَسْتَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَ خَيْرَ تِكَ مِنْ خَلُقِكَ إِنَّكَ لَا تَقبِضْ رُوْحَ مُرِيْدٍ أَوْ مُرِيْدِهِ أَلَا ذَوابِي إِلَّا عَلَىٰ تَوْيَةٍ الہی میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کرتیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں تو میرے مریدوں اورمریدوں کے مریدوں کی روح توبہ کے بغیر قبض نہ کرنا۔ اسوفت آپ کے لبوں سے ایک سبزرنگ کا نورنگل رہاتھا جس کا رُخ آسان کی جانب تھا دعا کے خاتمہ پررجال الغیب نے **آمین** کہا

حضرت سہیل بنعبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت ہے کہ ایک وفعہ سیّد تا شیخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی ون تک

بغداد سے غائب رہے اہل بغداد بہت مضطرب ہوئے اور آپ کی جنتجو کرنے لگے کسی شخص نے آ کر بتایا کہ میں نے آپ کو

دریائے دجلہ کی طرف جاتے دیکھا ہے لوگوں کا ایک انبوہ کثیر دریا پہنچا تو دیکھا کہ آپ دریا کے پانی پرچل کر ہجوم کی طرف

آ رہے ہیں اور ہزار ہامچھلیاں انبوہ در انبوہ آ کرآ کیے پاؤں چوم رہی ہیں۔اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا لوگوں نے دیکھا کہ

مریدوں کیلئے توفیق توبہ کی دعا

## اورغيب سے سب لوگوں نے بيآ وازسى: أَبُشِن فَانِي قَدِ اسْتَجِيْبَتُ لَكَ خُوش بوجاؤميں نے تمہارى دعا قبول كرلى ـ

شیوخ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ طفسونج میں شیخ ابو محمرعبدالرحمٰن طفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برسرمنبر کہا کہ

اولیاءاللّٰد میں میری مثال کلنگ پرندے کی ہے جوسب سے زیادہ دراز گردن ہوتا ہے۔ﷺ ابوالحسن علی بن احم<sup>شیب</sup>نی جوخود بلنداحوال

کے مالک تھے کھڑے ہوگئے اپنا پوشتین اتار پھینکا اور کہنے لگے کہ میںتم سے کشتی لڑنا حیا ہتا ہوں، شیخ عبدالرحمٰن تھوڑی دیر کیلئے

خاموش ہوگئے پھراپنے رفقاء سے کہنے لگے کہ اسکےجسم کا ایک بال بھی ایسانہیں جوعنایت ربانی سے خالی ہو، پھرانہیں تھم دیا کہ

ا پناپوشتین پہن لو۔انہوں نے کہا کہ جس سےایک دفعہ میں اپنے آپ کو نکال چکا ہوں دوبارہ اس میں داخل نہ ہوں گا پھر جنت کی

طرف رُخ کر کےاپنی بیوی کوآ واز دی، فاطمہ ذرامیرے پہننے کیلئے کپڑے دینا،اس نے بیآ وازس لی، حالانکہاس وقت وہ جنت

مریدوں کی دلجوئی کا واقعہ

اقلیم ولایت کی بادشاہی

## آپ کے فرمان میرا قدم هر ولی کی گردن پر کی تفصیل

حافظ ابو العز عبدالمغیث بن حرب بغدادی رحمة الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ جس وفت ہم لوگ حلب کی خانقاہ میں

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مشائخ عراق کی ایک جماعت آپ کی مجلس میں موجودتھی

جس میں بہت سے مشہور مشائخ بھی تھے جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:۔

شيخ على بن الهيتى ، شيخ بقا ابن بطو، شيخ ابوسعيد قيلوي، شيخ ابوالنجيب سهروردي، شيخ شهاب الدين سهروردي، شيخ عثان قرشي،

شيخ مكارم الاكبر، شيخ مطرجاً كير، شيخ صدقه بغدادي، شيخ يجيل مرتغش، شيخ ضياءالدين، شيخ قصيب البان موصلي، شيخ ابوالعباس يماني،

شيخ ابو بكرشيباني، شيخ ابوالبر كات عراقي، شيخ ابوالقاسم عمر بزاز، شيخ ابوعمر سلطان بطائحي ، شيخ ابوالمسعو دعطار، ابوالعباس احمدا بن على جوه قي

حضرت غوث الثقلين شاہ محی الدين عبدالقادر جيلانی رحمة الله تعالی عليه منبر پرجلوہ افروز تتھے اورايک بليغ خطبے کے دوران يک لخت

آپ برحالت کشف طاری موئی اورآپ نے اللہ کے کم سے بیار شاوفر مایا کہ قدمی هذا علی رقبة کل ولی الله

میراقدم ہرولی اللہ کی گردن پر ہے۔ان سب نے آپ کا بیارشاد من کراپنی گردنیں خم کردیں ،ان کےعلاوہ کرہ ارض پر جہاں جہاں

کوئی قطب، ابدال یا ولی تھا اس نے بھی آپ کی آواز سنی اور اپنی گردن جھکادی۔ بیان کیاجا تا ہے کہ بیفرمان سنتے ہی

شیخ علی بن انہیتی منبر کے پاس گئے اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم مبارک پکڑ کرا پنی گردن پر رکھامجلس میں موجود

شیخ ابوڅمه یوسف العاقو لی فرماتے ہیں کہایک دفعہ میں حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ عدی

نے مجھ سے یو چھا کہآپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ بغدا دشریف کا رہنے والا ہوں اور شیخ غوث الثقلين

رحمة الله تعالی علیہ کے مریدین میں سے ہول۔ آپ نے ارشاد فر مایا، خوب! خوب! وہ تو قطب وقت ہیں جبکہ انہوں نے

قدمسى هذا على رقبة كل ولى الله فرمايا تواس وفت تين سواولياءاللداورسات سورجال غيب ني جن ميس بيعض

زمین پر بیٹھنے والے اوربعض ہوامیں اڑنے والے تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکادیں پس بیمیرے نز دیک ان کی عظمت و بزرگ

صرصری، شیخ ماجه کردی، شیخ ابویعلیٰ وغیر ہم.....رحمہم الله تعالیٰ

سب اولیاءاللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ (قلائدالجواہر)

كيليّ كافى دليل ہے۔ (بجة الاسرار)

شيخ عدى بن مسافر رحمة الله تعالى عليه كا بيان

حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالى عليه كے مريدين بغدا دشريف سے واپس آئے تو حضرت ابومدين مغربي رحمة الله تعالى عليہ كے مريدين نے وہ دن اور وقت بتایا جب حضرت ابو مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گر دن کو پنچے کیا تھا تو غوثِ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین كـل ولى الله كااعلان فرماياتها\_

تائب ہوکرواپس بلٹے۔ ( پجۃ الاسرار)

شيخ احمد رفاعي رحمة الله تعالى عليه كا بيان

شيخ ابو مدين مغربي رحمة الله تعالى عليه كا بيان

بيان كياتو آپ نے فورا فرمايا حَمدَقَ الشَّديني عَدِيٌّ كَرَيْتُ عَدَى نَه بالكل سِي فرمايا۔

نے تقدریق کرتے ہوئے کہا کہ اسی روز اسی وقت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ نے بغداد شریف میں قدمی هذا علی رقبة شیخ ماجد الکروی رحمة الله تعالی علیه کا بیان

شیخ ابومحمد بوسف العا قولی رحمة الله تعالی علیه بنی بیان کرتے ہیں کہ ایک عرصہ کے بعد میں حضرت شیخ احمد رفاعی رحمة الله تعالی علیہ کی

خدمت اقدس ميں حاضر ہوااور شيخ عدى رحمة الله تعالى عليه كامندرجه بالامقوله جوانہوں نے شہنشاہ بغدا درحمة الله تعالى عليه كے متعلق فرما يا تھا

**قلائدالجوا ہر میں کھاہے کہ جب حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمۃ الله تعالی علیہ نے قد مسی ہذا علی رقبۃ کیل ولی الله کا** 

اعلان فرمایا توشیخ احدر فاعی رحمة الله تعالی علیہ نے اپنی گردن کو جھکا کرعرض کیا عَلییٰ دَقَبَقِتیُ ممیری گردن پر بھی ٔ۔موجودہ حاضرین

نے عرض کیا حضور والا! آپ بیکیا فرمارہے ہیں آپ نے ارشا دفر مایا کہاس وقت بغدا دشریف میں حضرت نیشخ عبدالقا در جیلانی

رحمة الله تعالى عليه في الله على رقبة كل ولى الله كااعلان فرمايا باوريس في كردن جهكا كرهميل ارشادكى بـ

ا يك دن يتن ابومدين مغربي رحمة الله تعالى عليه في مغرب ك شهر مين اپني كردن كويني كرت جوئ كها، أله لهم النيس أشبهدك

وَ أُشْدِهِدُ مَلاَّ ثِكَتَكَ إِنِّي سَمِعْتُ وَ أَطَعْتُ 'اےاللہ میں چھوکواور تیرے فرشتوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے تیرا حکم سنااور

تیری اطاعت کی'……آپ کے مریدین نے آپ سے ان الفاظ کے کہنے کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شخ عبدالقادر

جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج بخدا وشریف میں فرمایا ہے قدمی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللّٰہ۔ اس کے کچھ عرصہ بعد

آپ كاارشاد ہے كہ جب سيّدناغوث أعظم رحمة الله تعالى عليہ نے قدمسى هذا على رقبة كل ولى اللّه فرماياتھا

تواس وفت کوئی **ولی الل**دز مین پر باقی ندر ہا کہ جس نے تواضع اور آپ کےعلومرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہواور

نہ ہی اس وف**ت صالح جنات میں ہے ک**وئی الیم مجلس تھی کہ جس میں اس امر کا ذکر نہ ہوا ہو، تمام دنیائے عالم کےصالح جنات کے

وفد آپ کے دروازے پر حاضر تھے ان سب نے آپ کوسلام کا ہدیہ پیش کیا اورسب کے سب آپ کے دست مبارک پر

شيخ ابو المفاخر عدى رحمة الله تعالى عليه كا بيان شیخ ابوالمفاخرعدی رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چھا شیخ عدی بن مسافر سے دریافت کیا کہ کیا متقد مین مشاکخ میں سے کسی نے کہا کہ میرا قدم ہرولی کی گردن پر ہے؟ فرمایانہیں \_میں نے عرض کیا پھراس امر کامعنی ہیں کہ ﷺ عبدالقاور جیلانی رحمة الله تعالى عليه نے ايسا كہا ہے۔ فرمايا مير بات اس امر كوظا ہر كرتى ہے كه وہ اسپنے وقت ميں فرد ميں \_ ميں نے دريافت كيا كه کیا ہروقت کیلئے ایک فرد ہوتا ہے؟ فرمایا ہال کیکن ان میں سے کسی کوسوائے عبدالقادر (رحمۃ اللہ علیہ )کے اس فرمان کا امرنہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا ان کو اس امر کا حکم ہوا تھا فرمایا کیوں نہیں تمام اولیاء نے اپنے سروں کو اس حکم ہی کی وجہ سے جھکایا تھا كياتم كومعلوم نبيل كملائكه نے آ دم عليه السلام كوتكم كے بغير سجد فہيں كيا۔ شیخ حیات بن قیس حرانی کا بیان ا یک شخص نے ۳ رمضان المبارک ۵۹۹ ھے کوحران کی جامع مجد میں حاضر ہوکر شیخ حیات بن قیس حرانی ہے بیعت ہونے کی درخواست کی تو آپ نے پوچھا کہ مہیں میرے علاوہ کسی اور سے نسبت حاصل ہے .....؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب رہا ہوں کیکن نہ تو میں نے ان سے خرقہ حاصل کیا اور نہ کچھ اور حاصل کرسکا اس پر حضرت شیخ نے کہا کہ ہم نے بھی طویل عرصہ تک آپ کے سامیہ میں زندگی گزاری ہے اور آپ کے نور معرفت سے بہت ہی خوش گوار جام پیئے ہیں آپ جس وقت سانس لیتے تو آپ کے دہن مبارک سے ایک شعاع نمودار ہوتی جس سے پورا عالم منور ہوجا تا تھااور تمام اہل معرفت کے احوال ان کے مراتب کے اعتبار سے آپ پر روشن ہوجایا کرتے تھے اور جس وقت آپ کو يركبخ كاتكم ديا كياكه قدمى هذا على رقعة كل ولى الله توالله تعالى فتمام اولياء كرام كقلوب مين انواركا اضا فہ فرمایاان کےعلوم میں برکت عطا کی ان کے مراتب میں رفعت بخشی اورانہیں سر جھکا دینے کےصلہ میں انبیاء وصدیقین اور

شیخ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت نے قدمی ہذا علی رقبۃ کے ل ولی اللّٰہ فرمایا

تو اس وفت آپ کے قلب پرتجلیات الٰہی وار د ہور ہی تھیں اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خلعت باطنی بھیجا گیا

جے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت نے لاکراولیائے کرام کے جھرمٹ میں حضرت شیخ کو پہنایا اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب

آپ کی مجلس کے ارد گردصف درصف ہوا میں اس طرح کھڑے تھے کہ آسان کے کنارے ان سے بھرے نظر آ رہے تھے

اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایسانہ تھاجس نے اپنی گردن آپ کے فرمان کے آگے نہ جھکائی ہو۔ (قلائدالجواہر)

شیخ ابو سعید قیلوی رحمة الله تعالی علیه کا بیان

شہداءاورصالحین کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ (قلائدالجواہر)

فرمایا تو تمام اولیاءالرحمٰن نے آپ کومبار کباد دی اورا*س طرح ہدیتیر یک پیش کیا .....اے ب*اوشاہ وامام وفت ،اے قائم بامرا<sup>ا</sup>لهی! اے دارث کتاب اللہ دسنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! اے وہ عالی مرتبت کہ زمین وآسمان جس کا دسترخوان ہےاورتمام اہل زمانیہ جس کے اہل وعیال ہیں،اےوہ ذی وقارجس کی دعاہے بارش برستی ہے جس کی برکت سے جانوروں کے تھنوں میں دودھاتر تا ہے جس کے روبرواولیاء کرام سر جھکائے ہوئے ہیں جس کے پاس رجال غیب کی چالیس صفیں نیاز مندانہ طریق سے کھڑی ہوتی ہیں ان کی ہرصف میں سترستر مرد ہیں ،اےوہ عالی مقام! جس کے ہاتھ کی جھیلی پریدیکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کئے گئے وعده کو پورا کریگاجس کی تین ساله عمر شریفه بی میں فرشتے اسکے اردگر دپھرتے تھا وراسکی ولایت کی خبر دیتے تھے۔ ( بجة الاسرار) شیخ لؤلؤارمنی کا تائیدی بیان شیخ لؤلؤ ارمنی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ابوالخیرعطا مصری کے قلب میں میرے متعلق خیال پیدا ہوا کہ مجھے کسی سے وابستہ ہونا چاہئے تومیں نے شیخ عطا کو بتایا کہ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور انہوں نے جب بیفرمایا تھا کہ قدمسى هذا على رقعة كل ولى الله توروئة زمين كتين سوتيره اولياء الله في مرخم كرويّے تھے. جن میں سترہ حرمین شریفین میں تھے، ساٹھ عراق میں ، چالیس عجم میں، تمیں شام میں، بیس مصر میں، ستائیس مغرب میں، گیاره حبشه میں، گیاره وادی یا جوج ما جوج میں،سات سراندیپ میں،سینتالیس کوہ قاف میں اور چوہیں بحرمحیط میں \_ ائےعلاوہ اور بھی بہت سےمشائخ نے بتایا کہ شیخ عبدالقا در رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیے جملہ **اللّٰہ** کے حکم سے کہا تھا اوران کو بیا جازت

مشائخ كى ايك عظيم جماعت سے يمنقول ہے كەحضرت سيّدعبدالقادر جيلانى رحمة الله تعالى عليه خدمى هذا على رقبة

کے والی اللّٰہ کااعلان فرمایا تواس وفت ایک بہت بڑی جماعت ہوامیں اُڑتی ہوئی نظر آئی وہ جماعت آپ کی خدمت میں

حاضر ہونے کیلئے آئی اورسیّدنا خضرعلیہ السلام نے ان کوآپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا تھم فرمایا تھا جب آپ نے اعلان

اولیا، کی جماعت کی تائید

میں طور کوبھی گم کر دیا جو درجہ بدرجہ منازل طے کرتا ہوا مقام قرار کی رفعتوں تک پہنچا۔ جس کیلئے روح از لی کی ہوا کیں چلائی گئیں جس نے امتشال امر کے ذریعہ انوار کے چشموں سے گفتگو کی جس کواسرار باطنی کے توسل سے مقامی حضوری حاصل ہوا جس نے حیاء پر قائم رہ کرخود عالم محویت میں غرق کر دیا جس کے ذریعہ ادب کے چشمے بھوٹے، جس نے گفتگو میں انکساری سے کام لیا، جومقرب بارگاہ الہٰی ہوا،اور جس سے اعزاز کے ساتھ خطاب کیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحیۃ وسلام ہو۔

وے دی گئی تھی کہ جو ولی اللہ بھی اس سے منکر ہوا ،اس کومعز ول کر دیا جائے ۔اس وفت مشرق ومغرب کے تمام اولیاء کرام نے

گردنیں جھکادیں تھیں۔ان کےعلاوہ اس وقت بہت ہے مشائخ نے یہ بھی فرمایا تھا کہاں شخص کوخو بی حاصل ہوئی جویا کیزگی کے

دریاؤں میں سیراب ہوا جو بساط معرفت میٹھا،جس نےعظمت ربوبیت اورا حلال وحدا نیت کا مشاہدہ کیا جس نے مقام کبریائی

اولیائے کرام نے اپناسرخم کردیااوراپنے قلوب کوآپ کامطیع بنادیا تھاحتیٰ کہان میں دس افرادتوابدال وفت تھاور باقی تمام اعیان وسلاطين طريقت تقهه (قلائدالجوابر) شيخ خليفه اكبر رحمة الله تعالى عليه كا بيان ي خليفها كبررجة الله عليف مروركا منات ، فخرموجودات، باعث تخليق كائنات عليه افيضل الصلوة اكمل التحيات والتسليمات كوخواب مين ديكهاا ورعرض كيا كه حضرت يشخ عبدالقا درجيلا في رحمة الله تعالى عليه خدَّ الله على رَقَبَةِ كُلُّ وَلِّي الله كا اعلان فرمايا ب، توسركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفرمايا صدق الشَّييْخُ عَبُدُ الْقَادِرِ فَكَيْفَ لَا وَهُوَ القُطُبُ وَ أَنَا أَرِعَاهُ مَنْ عَبِدالقادرن عِي كَهابِ اوروه كيول نه كهتِ جبكهوه قطب زمانه اورميري زير مكراني بين \_ (قلائدالجواهر) اس فرمان کا مفہوم سیّدناغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے میرا ہیں قدم ہرولی کی گردن پر کے الفاظ کا صا در ہوناسبھی تسلیم کرتے ہیں اور کسی کواس سے انکار ہیں البتہ ان الفاظ کےمفہوم ومعنی کےمتعلق اختلاف ہے بعض لوگ اس قوت کے تحت اولیائے حاضر (لیعنی آپ کے زمانہ کے تمام اولیائے حاضر و غائب) کے علاوہ اولیائے متقدمین ومتاخرین کوبھی لاتے ہیں۔اس کے برعکس دوسر بےلوگوں کا خیال ہے کہ آپکا پیفر مان صرف اولیائے وقت کیساتھ مخصوص تھا کیونکہ اولیائے متقد مین میں صحابہ کرام علیم الرضوان تابعین اور تبع تابعین بھی شامل ہیں جن کی فضیلت اور برتری مُسلّم ہے اورغوث اعظم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ بھی تسلیم فرماتے ہیں اور اولیائے متاخرین میں حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی خیال سے اتفاق کیا ہے

آپ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جاننا جا ہے کہ ریکھم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے پہلے اور بعد میں آنے والے

آپ نے فرمایا کہ خدا شاہد ہے جس وقت حضرت شیخ نے بیکلمات اوا کئے یعنی قدمی هذا علی رقبة کل ولی الله

تواس وفت اطراف عالم میں قریب یا بعید کوئی ایساولی نہیں تھا جس نے قطبیت کے پرچم کا مشاہدہ نہ کیا ہوجو حضرت شیخ عبدالقادر

جیلا فی رحمة الله تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھا یا اس تاج غوشیت کا معا ئندنہ کیا ہوجو آ کیے سرمبارک کوزینت بخش ر ہاتھا یا اس خلعت فاخرہ کو

نہ دیکھا ہوجوآپ زیبتن کئے ہوئے تھاور جو کہ تصرف نامہ کے ساتھ بارگا واللی سے آپ کوعطا ہوا تھااوراس خلعت کی برکت

سے آپ کو بیا اختیار کلی دے دیا گیا تھا کہ آپ اپنے دور کے جس ولی کو چاہیں معزول کر سکتے ہیں آپ کوشریعت وطریقت سے

اس طرح سرفراز کردیا گیاتھا کہ جب آپ نے بیہ جملہ فرمایا 'میرا قدم ہرولی کی گردن پر ہے' تواسی وقت روئے زمین کے تمام

**شیخ مکارم** رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان

اولیاءاس حکم سےخارج ہیں۔

رحمة الله عليه کے پاس جانے کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اولیس قرنی (رحمة الله تعالی علیه) کومیرا سلام اور میری فمیض پہنچا کر کہنا کہ وہ میری اُمت کی بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ جب بیحضرات گئے اورحضورسلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تواویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں جاکراُمت ومحمد میری بخشش کی دعاما نگی .....ندا آئی کہ اپناسراٹھالے میں نے تیری شفاعت سے نصف امت کو بخش دیا اورنصف کواپنے محبوبغوث اعظم (رحمۃ اللہ علیہ) کی شفاعت سے بخشوں گا جو تیرے بعد پیدا ہوگا۔اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض كياكها يروردگار! تيراوه مجوب كون جاوركهال بكهيس اسكى زيارت كرول - نداآنى كدوه مَقْعَد حِددق عِنْدَ مَلِيْكِ مُقُتَدِر اور دَنْی فَتَدَلَّی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیُنِ اَوُ اَدُنٰی کےمقام پرہے۔وہ میرامحبوب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، قیامت تک اہل زمین کیلئے محبوب ہوگا اور سوائے صحابہ (علیم الرضوان)اور آئمہ کے تمام اولین وآخرین اولیاء کی گردنوں پراس کا قدم مبارک ہوگا اور جواہے قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔اولیس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گردن جھکائی اورکہا کہ میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ حضرت جنيد بغدادي رحمة الله تعالى عليه تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر رحمة الله تعالی علیه میں ابن محی الدین اربلی نے مکاشفات جنیدیہ کے حوالے سے ککھا ہے کہ سیّدالطا کفه جنید بغدادی رحمة الله تعالی علیه ایک روزمنبر پر بربیٹھے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پرتجلیات الہی کا ورود ہواا ورآپ بحرشہود و مکا شفہ میں متنغرق ہو گئے اور فرمایا قَدَمُه' عَلیٰ رَقَبَتِی بِغَیْرِ جُحُودٍ لیعنی میری گردن پراس کا قدم بغیر کسی ا نکار کے ہے۔۔۔۔۔ اور منبر کی ایک سیڑھی اتر آئے۔نماز جمعہ اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے ان کلمات کے متعلق دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ پانچیں صدی ہجری کے وسط میں حضور سیّدعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی اولا دِ پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب**محی الدین** اور نام ع**بدالقادر** ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے کہے گا قدمی ہذا علی رقبۃ کیل ولی الله میرےول میں بیخیال آیا کہ جب میں اس کا ہم زمانہ نہیں ہوں تو اس کے قدم کے بیچے اپنی گردن کیوں رکھوں تو حق تعالیٰ کی طرف سے عمّاب آیا کہ کس چیز نے تجھ پر بیام بھاری کردیاہے پس میں نے فواً اپنی گردن جھکا دی اوروہ کہا جوتم نے سنا۔ خواجه بهاء الدين نقشبند رحمة الله تعالى عليه آپ سے حضرت غوث اعظم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے اس قول قدمہی ہذا علی رقبۃ کیل ولی اللّٰہ کے متعلق دریا فت کیا توآپ نے ارشادفر مایا کہ گردن تو در کنارآ پکافدم مبارک علیٰ عَیْنِی اَوْعَلیٰ بَصِیدَ رِبّی میری آنکھوں پر ہے۔ (تفرّ الخاطر)

تفريح الخاطر فى منا قب شخ عبدالقاوررعة الله عليه ميں ابن محى الدين اربلى نے منازل الاولياء فضائل الاصفياء كےحوالے سے لكھا ہے

کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوحضرت اولیس قرنی

**حضرت خواجه اویس فترنی** رحمة الله تعالی علیه

تفريح الخاطر ميں ابن محی الدین اربلی رحمة الله تعالی علیہ نے نکات الاسرار کے حوالے سے ککھاہے کہ ایک دفعہ بابا فریدالدین سمنج شکر کی مجلس مبارک میں ولیوں کی گردنوں پرحضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کا ذکر آیا۔ باباصاحب نے فرمایا کہ آپ کا قدم مبارک میری گردن پرنہیں بلکہ میری آ کھے کی تپلی پر ہے اس لئے کہ میرے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھا تھا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو حقیقی معنوں میں آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھتا اور فخر سے عرض کرتا کہ آپ کا قدم مبارک میری آئکھ کی تیلی پر بھی ہے۔ حضرت خواجه سليمان تونسوي رحمة الله تعالى عليه مخزن الاسرار میں لکھاہے کہ خواجہ سلیمان تو نسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلۂ چشتیہ کے بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں آپ کی زیارت کیلئے آپ کے چندمریدتو نسپشریف جارہے تھےان کے ہمراہ ایک شخص جوسلسلۂ قادریہ سے تعلق رکھتا تھاروانہ ہوا۔دورانِ گفتگو حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے **قدم مبارک** کا ذکر آیا۔ قا دری مرید نے کہا کہ آپ کا قدم مبارک اوّ لین و آخرین جملہ اولیائے کرام کی گر دنوں پر ہے۔سلیمان تو نسوی کے مریدوں نے کہالیکن ہمارے پیرومرشد کی گردن پرنہیں ہے کیونکہ ہمارے پیراس ز مانے کے غوث ہیں جب تو نسہ شریف پہنچے تو قادری مرید نے سارا واقعہ حضرت سلیمان تو نسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوسنادیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ حضرت شیخ کا قدم مبارک محض اولیائے کرام کی گردنوں پر ہے یا عام لوگوں کی گردن پر بھی ہے؟ قا دری مریدنے کہا کہ صرف اولیائے کرام کی گردنوں پر ہے عوام اس سے مشتنی ہیں تب شیخ سلیمان تو نسوی جلال میں آئے اور کہا کہ ریم بخت مرید مجھے ولی اللہ تسلیم ہیں کرتے ورنہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علی ک**ا قدم مبارک میری گردن پر**ضر ورتسلیم کرتے ۔

صاحبزادے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے جس کے سبب عنقریب ولایت ہندہے سرفراز کئے جائیں گے۔

خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات اورریاضیات میں مشغول تھے

جب حضورغوث اعظم رحمة الله تعالى عليه في بغدا وشريف بين منبر يربيني كرفر مايا ..... قدمي هذا على رقبة كل ولى الله

تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روحانی طور پر بیارشادین کراپئی گردن اس قندرخم کی کہ پیشانی زمین کوچھونے گلی اورعرض کی

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ صاحب کے اس اظہار نیاز مندی سے خوش ہوکر فرمایا کہ سیّد غیاث الدین کے

حضرت بابا فريد گنج شكر رحة الله تعالى عليه

**حضرت خواجه معين الدين چشتى** رحمة الله تعالى عليه

قَدَمَاكَ عَلَىٰ رَأْسِنُ و عَيُنِي لِعِن آپ كودونول قدم مير عسراور آتكھول پر ہيں۔

لہٰذاقدم سےمرادطریقہ بیان کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے فلا ںعمدہ طریقہ ہے، یا فلاں بڑا عبادت گز ارہے، یاادب اعلیٰ کا حامل ہے، یا غالبًا حقیقی قدم شخ کی مراد بھی نہیں ہے کیونکہ ریکی وجود کی بناہ پر نامناسب معلوم ہوتا ہے۔

رکھتے تھے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص حقو ق اللہ وحقوق العباد کی راہوں پر گامزن رہتا ہے وہ بہنسبت دوسرےلوگوں کے مکمل اور جامع ہوتا ہے کیونکہ یہی صفت شارع علیہالسلام حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی تھی اسی مقام پر پہنچ کر حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا قدم ہرولی اللہ کی گردن پر ہے کیونکہ اس دور میں اور کوئی فردآپ کے ہم مرتبہ بیں تھا جس میں بیتمام کمالات مجتمع ہوتے اور اس قول سے آپ کی عظمت و تکریم مقصود ہے کیونکہ آپ در حقیقت تعظیم و تکریم کے مستحق بھی ہیں

رحمة الله تعالى عليه سے ظاہر ہو کئیں حضرت شخخ نہایت درجہ حساس تتھا ورقوا نین شرعیہ برختی ہے ممل پیرا تتھا وران کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرتے تصحیٰ کفین شریعت سے ہمیشہ اظہار تنفر کرتے اپنی تمام ترعبادات ، مجاہدات کے باوجود آپ بیوی بچوں کا پورا پورا خیال

حضرت شیخ عبدالقا دررممة الله تعالی علیه سے ہوتی ہیں تو وہ مقبول ہیں کیکن اگر مطابق شریعت نہ ہوں تو وہ مر دود ہیں ۔

شیخ الاسلام شہاب الدین احمد عسقلانی رحمة الله تعالی علیہ سے جس وقت بیہ یو چھا گیا کہ حضرت شیخ رحمة الله تعالی علیہ کے اس قول

قدمی هذا علی رقبة كل ولى الله كامفهوم كياب؟ توآپ نے كها كماس كا ظاہرى مفهوم توبيمعلوم بوتا ہے كم

ان سے الی خارق عادات کرامتیں ظہور پذیر ہوتی رہیں گی جن کا سوائے معاندین کے اور کوئی انکار نہیں کرسکے گا

کیونکہ جارے آئمہ نے کرامتوں کیلئے یہ اصول بتایا ہے کہ اگر کسی سے مطابق شریعت کرامتیں ظاہر ہوں جیسے کہ

شیخ الاسلام عزالدین فرماتے ہیں کہاس قدر تواتر کے ساتھ کسی کی کرامتیں نہیں ملتی جتنی کہ سلطان الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی

قدم کا مطلب

الله تعالى جس كوچا ہتا ہے صراط متنقیم عطافر ما تاہے۔ بعض حضرات قدم ہے مجازی معنی مراد لیتے ہیں اورادب کے متقاضی بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے جس کا وقوع عام طور پرممکن ہے

پھراس سے مراد طریقت وقرب البی اورمنتہائے مقام ہے اورا گرفتدم سے حقیقی قدم مرادلیا جائے تو پھراس مفہوم کاعلم اللہ ہی کو ہے

کے فرمان عالی کا بیہ مطلب ہوگا کہ آپ کا طریقہ ولایت دیگر تمام اولیائے اوّ لین وآخرین کے طریقوں سے برتر ہے قدم کے حقیقی معنی لئے جائیں تواس سے مراد آپ کا پائے مبارک ہے۔ کیونکہ ظاہری بلندی کے لحاظ سے انسان کی گردن اور سراسکے جسم کا انتہائی مقام ہے جبکہ اس کا قدم ابتدائی مقام ہے۔

ان میں سے ایک بڑی وجہ رہے کہ اس طرح ان اسلاف کا حتر ام بے معنی سا ہوکر رہ جاتا ہے جس پر اساس طریقت قائم ہے

دوسری وجہ بیہ ہے کہا لیسے عظیم ذی علم عارف کامل کے کلام کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ پرمجمول نہ کرنا انصاف کے نقاضا کے

خلاف ہےلہٰدازیادہ قصیح ودل نشیں مفہوم وہی ہے جوابتدامیں بیان کیا گیاہے باقی پوشیدہ مفہوم کاعلم توعالم الغیب حق سجانہ وتعالیٰ کو

المختضر قدم کےمجازی معنی لئے جا <sup>ئی</sup>ں تو اس سے مراد آپ کا طریقہ ولایت ہے اس معنی کےمطابق حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ

جبیها که حضرت جنید بغدادی رحمة الله تعالی علیه کا قول ہے۔

ایک اورمعنی کےمطابق قدم سےمراد قرب ووصل الہی کےلحاظ ہے آپ کا عالی مرتبہ ہوتا ہے اس معنی کےمطابق حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان عالی کا بیم نمہوم ہوگا کہ تمام اولیائے اولین وآخرین کے مراقب کی جوا**نتہا ہے** وہ آپ کے مرتبے کی ابت**دا**ہے مندرجه بالانتیوں معنی قدم کے مفہوم میں شامل ہیں اور نتیوں ہی دُ رُست ہیں۔

اخلاق غوث اعظم رممةالله تعالى عليه

خودا پنے معاملہ میں بھی غصہ نہ آتا اوراللہء وجل کے علاوہ کسی چیز کیلئے انتقام نہ لیتے کسی سائل کوخالی ہاتھ واپس نہ کرتے ، خواہ بدن کا کیڑا ہی کیوں نہاتار کردینا پڑے۔ (فلائدالجواہر) الا مام الحافظ ابوعبدالله محمر بن بوسف البرزالي شبلي رحمة الله تعالى عليه آپ كا ذكران الفاظ ميں كرتے ہيں كه آپ **ستجاب الدعوات** تتھے

توشام تک ان میں ہے ایک بیسہ بھی نہ بچے بغریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور لوگوں کو کھانا کھلا وُں۔ (قلائدالجواہر) شیخ محی الدین ابوعبداللہ محمد بن حامد البغد ادی آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق اورمعقول بات سے بہت قریب رہتے اگرا حکام خداوندی اور حدو دِالٰہی میں سے کسی پردست درازی ہوتی تو آپ کوجلال آ جا تا

حسن اخلاق افضل واکمل ہیں آپ نے ارشاد فر مایا کہ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں تھہرتا اگرضبح کومیرے پاس ہزار دِینارآ ئیں

تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے اور نہ کسی وزیریا جا کم کے دروازے پر گئے۔ (قلائدالجواہر) شخ عبدالله جبائی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث یا ک رحمة الله علیہ نے مجھے سے ارشاوفر مایا کہ میرے نز دیک کھانا کھلا نااور

کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ،غریبوں کیساتھ تواضع اورا نکساری کےساتھ پیش آتے حالانکہ آپ بھی کسی سربرآ وردہ مارئیس کیلئے

کوئی خوش اخلاق ،فراخ دست ،حوصلہ ،کریم النفس ،رقیق القلب ،محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والانہیں دیکھا ،آپ اپنی عظمت اورعلوِ مرتبت اور وسعت علم کے باوجود حچھوٹے کی رعایت فرماتے، بڑے کی تو قیر کرتے، سلام میں سبقت فرماتے،

آپ کا جاہ وجلال قابلِ رشک تھاعزت اور وسعت علم کے لحاظ سے آپ بڑی علوشان کے ما لک تصے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت اوررفعت کے چارسوڈ نکے بجادیئے آپ کے پاس جو بھی آتاوہ آپ کے اخلاق حمیدہ سے متأثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ حضرت شیخ معمر جرادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ عبدالقاور جبیلا فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر

حضرت سیّدعبدالقادر جبیلا فی رحمة الله تعالی علیه کا خلاق حضور صلی الله تعالی علیه دسلم کے اخلاق حسنه کا منه بولتا ثبوت ہے آپ کی ذات ِ گرا می

میں خلق عظیم کے تمام محاس موجود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیاں عطا فرمائیں آپ بڑے عالی مرتبت تھے

اگرکوئی عبرت اور رفت کی بات کی جاتی تو جلدی آنکھوں میں آنسوآ جاتے ہمیشہ ذِ کر وفکر میں مشغول رہتے بڑے رقیق القلب تھے، شگفته رو، كريم النفس ، فراخ دست ، وسيع العلم ، بلندا خلاق اورعالى نسب تصعبا دات ومجابدات مين آپكا پاييد بلند تھا۔ (قلائدالجواہر) شیخ عبدالرحمٰن بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے حدمنکسر المز اج ، کریم النفس اور

وسیع الاخلاق تھےمساکین اورغر باء پر بےحد شفقت فرماتے اور فرماتے کہامیروں کی توسب عزت کرتے ہیں ان غریبوں سے

كوئى محبت كرتاب .....! (قلائدالجوابر)

شیخ ابوالقاسم بزاز کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله تعالی علیہ کی صحبت میں ہم نے جوز مانہ گزارا ایک طرح سے وہ خواب کا زمانہ تھا جب ہم بیدار ہوئے تو حضرت شیخ ہم میں موجود نہ تھے۔ آپ کے عادات پسندیدہ اور اوصاف پا کیزہ تھے آپ شریف اکنفس اور فراخدست تھے ہررات دستر خوان بچھانے کا حکم دیتے اور مہمانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھاتے غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، طالب علموں کی ناز برداری کرتے، رفقاء میں سے جو شخص موجود نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے،احباب کی خیر خیریت کی طرف دھیان دیتے، ان کی محبت کا پاس کرتے اور لغزشوں سے درگز رفر ماتے ، جوشخص آپ کے واسطے تسم کھا بیٹھتا اس کی تصدیق فر ماتے اس بارے میں اپنی معلومات مخفی رکھتے آپ کی خدمت میں بیٹھنے والا ہر مخض یہی سمجھتا کہآپ کومیں ہی سب سے زیادہ عزیز ہوں آپ سے بڑھ کرصاحب شرم وحیامیں نے نہیں دیکھا۔ ي عمر رحمة الله تعالى عليه جب بهى حضرت في رحمة الله تعالى عليه كا في كركرت توبيا شعار برر صق : \_ الحمد لله انى فى جوار فتى حامى الحقيقة نقاع و ضرار اللّٰد کاشکر ہے کہ میں ایک ایسے جوان کی پناہ میں ہوں جوحقیقت کا حامی دوستوں کا نفع رساں اور دشمنوں کیلئے ضرررساں ہے۔ لم يرفع الطرف الاعند مكرمة من الحياء ولم يغضض على عار حیا کی وجہ سے شرافت اور بزرگی کےعلاوہ وہ کسی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھا تا اور نہ کسی عار پر چیثم پوشی کرتا ہے۔ مختضر بیرکہآ پ خصائل حمیدہ اور اوصاف حسنہ کے مجسمہ تھے سیرت وکر دار کے لحاظ سے وقت کے شیوخ میں کوئی آپ کا ہم پلیہ نہ تھا آپ کے حسن سلوک کا بیاعالم تھا کہ غیرمسلم بھی آپ کے گرویدہ ہوجاتے تھے اور آپ کے محاسن اخلاق کو دیکھ کرغیرمسلموں کے دل میں اسلام کی حقانیت گھر کر جاتی تھی کیونکہ آپ اسلامی اخلاق اورانسانی اوصاف کے پیکر اور عملی نمونہ تھے اکثر گھر ہی میں ر ہا کرتے تھے یا درس وتد ریس کےسلسلہ میں وعظ کی جگہ تشریف لے جایا کرتے تھے جمعہ کےسوااورکسی دن اپنے مدرسہ سے باہر نہ جاتے تھے جمعہ کے دن خچر پر سوار ہو کر جامع مسجد یا مسافر خانہ میں تشریف لے جایا کرتے۔

شیخ موفق الدین بن قدامه رحمة الله تعالی علیه کابیان ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادری جبیلا نی رحمة الله تعالی علیه کی ذاتِ گرامی خصائل حمیدہ اور

اخلاق حسنه کامجموع تھی آپ جیسے اوصاف کاشنخ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔

حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رممۃ الله تعالی علیہاللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑے دریا دل تھے اگر کسی ضرورت مند کود میکھتے

تو جو کچھ میسر آتا اسے عنایت کردیتے اس کے بارے میں حضرت ابوعبداللہ محمد بن خضر حیینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ

ا یک مرتبه حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیه کی نظرایک پریشان حال وکبیده خاطرفقیر کےاوپر پڑی ایک انسان کواس عالم میں دیکھ کر

دریا دلی

بنتاحيا مهتا جول .....رهم الله تعالى

آپ کے رب کی اس عطامیں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی۔ شیخ ابوالخیر کابیان ہے کہ اللہ کی قتم! جس شخص نے جو چیز بھی طلب کی تھی وہ اسے مل کر رہی سوائے شیخ خلیل صرصری کے، اس کئے کہ ابھی ان کی قطبیت کا وعدہ نہیں آیا تھا۔

شیخ ابوالخیر بشیر بن محفوظ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں شیخ ابوالسعو دحریمی ، شیخ محمد بن فائد ، شیخ ابوالقاسم عمر بن مسعود بزاز ، شیخ ابومحمد حسن

فارسى، شيخ جميل صاحب خطوه، شيخ ابوحفص عمر عزال ، شيخ خليل بن شيخ احمد صرصرى، شيخ ابوالبركات عيسى بن غنائم بطائحي جامى،

شیخ ابوالفتح نصر بن الوالفرح بغدادی، ابوعبدالله محمه بن وزیرا بوالمظفر بن بییر ه، ابوالفتح عبدالله بن مبه الله اورابوالقاسم علی بن محمه

(رحم الله تعالی علیہ) حضرت سیّدی شیخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ الله تعالی علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں حاضر تھے آپ نے فرمایا

تم میں سے جو شخص اس وقت جو بھی حاجت طلب کرے میں اسے عطا کروں گا اور اس کی وہ حاجت پوری کروں گا.....

شخ ابوالسعود بولے کہ میں ترک اختیار جا ہتا ہول ..... شخ محد بن فائد نے کہا کہ میں مجاہدے پر قوت جا ہتا ہول

شیخ عمر بزاز نے عرض کی کہ میں خوف ِ الٰہی کی درخواست کرتا ہوں .....شیخ حسن فارسی نے گزارش کی تعلق باللہ میں مجھے جو کیفیت

حاصل ہے اس میں اِضافہ حابتا ہوں ..... شخ جمیل بولے میں حفظ وقت کی دولت مانگتا ہوں ..... شخ عمر غزال نے کہا کہ

مجھے علم میں زیادتی کی نعمت ملے ..... شیخ خلیل صرصری نے عرض کیا میں اس وفت تک نه مروں جب تک قطبیت کے مقام پر فائز

نه ہوجاؤں ..... شیخ ابوالبرکات ہمامی نے کہا کہ میں محبت الٰہی میں استغراق چاہتا ہوں..... شیخ ابوالفتوح بولے میں قر آن اور

حدیث کے حفظ کا خواہشمند ہوں .....راوی (ابوالخیر) کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مجھے الیی معرفت الہی نصیب ہو

شیخ ابوالفتوح بن مبة اللہ نے کہا میں منتظم دولت خانہ بننا چاہتا ہوں .....ابوالقاسم بن صاحب بولے کہ میں باب عزیز کا در بان

جس سے میں واردات ربانیاوراس کے غیر میں فرق کرلول .....ابوعبیداللہ بن میرہ نے کہامیں وزارت کی نیابت جا ہتا ہوں

بے شارغرباء و مساکین آپ کی توجہ اور فیض صحبت سے ولایت کے درجہ پر پہنچے یا جید عالم بن گئے اور دنیا دار امراء نے ان کے قدم چھوئے ، جب آپ گھرسے نکلتے یا جمعہ کے دن جامع مسجد کوتشریف لے جاتے تو لوگوں کے ہجوم سڑکوں پر جمع ہوجاتے ان میں غرباء، مساکین، اغنیاء ، ہرفتم کے ہوگ ہوتے تھے گئی خستہ حال لوگ آپ کو راستے میں روک لیتے اور دعا کراتے ، آپنهایت خنده پییثانی سےان کی استدعا قبول فر ما کرخشوع وخضوع سے دعا ما نگتے اور اپنے رو کے جانے کا برانہ جانتے۔ ابوصالح نصراینے والدشخ عبدالرزاق ( ابن شخ سیّدعبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالیٰ علیه ) کی زبانی بیان کرتے ہیں کہلوگوں میں شہرت اور مقبولیت کے بعد میرے والد گرامی نے صِرف ایک حج کیا۔ اس سفر میں آتے جاتے حضور کی سواری کی مہار میرے ہاتھ میں تھی۔واپسی پر جب ہم حلّہ میں پہنچےتو حضرت شیخ نے فرمایا کہاس جگہ کا سب سےغریب اورمسکین گھرانہ تلاش کرو ہم نے ایک ویران گھر دیکھا جو بالوں کے خیمے پرمشمل تھا اس میں ایک ضعیف العمر شخص اس کی بوڑھی بیوی اور ایک لڑ کی قیام پذیر تھے حضرت شیخ نے اس ضعیف العر شخص سے اس کے گھر میں اتر نے کی اجازت طلب کی جواس نے بخوشی دے دی۔ چنانچے حضرت شیخ اورآپ کے رفقاءاس ویرانے میں اتر پڑے،اتنے میں حلقہ کے مشائخ ، رؤسا اور ا کابرین آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگےان کا اصرار تھا کہ حضرت شیخ ان کے ہاں فروکش ہوں یا کم از کم یہاں ندر ہیں مگرآپ نے سب کوا نکار فرمایا لوگوں نے گائے بکریاں مختلف کھانے ،سونے اور جاندی کے انبار آپ کے سامنے لگادیئے اور سفر کیلئے سواریاں تیار کرلیں ھاروں طرف سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضری دینے کیلئے پروانہ وار آنے لگے حضرت شیخ نے اپنے رفقاء سے فرمایا کہ جو مال واسباب يهال موجود ہے اس ميں سے اپنا حصہ ميں اس گھر انے كيلئے وقف كر چكا ہوں، رفقاء نے عرض كى كہم نے بھى ا بے اپنے حصدراہِ خدامیں ان لوگوں کو دے دیئے ہیں چنانچہ وہ تمام مال واسباب آپ نے اس ضعیف العمر اور اس کی بچی کے حوالے کردیا، رات وہاں گز ار کرسحری کے وفت وہاں سے کوچ فر مایا۔ راوی کابیان ہے کہ کئی برس بعد میں حلّہ ہے گز را تو میں نے دیکھا کہ وہی ضعیف العمر شخص بستی میں سب سے زیادہ مالدار ہے اپوچھنے پراس نے بتایا کہ بیسب کچھ حضرت شیخ کی اس ایک رات کی برکت ہے وہی مال ومویشی بڑھ کریے صورت اختیار کرگئے ہیں۔ غرض کہ غریبوں اور مسکینوں میں بیٹھ کرآپ کو بے پناہ مسرت ہوتی اور فرماتے کہ امیروں کی ہم نشینی کی آرز وتو ہرشخص کرتا ہے ان غریبوں کی محبت کے نصیب ہوتی ہے آپ ہر معاملہ میں غریبوں کو امیروں پرتر جیج دیتے تھے یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی غریب و دمی کونظرا نداز کر کے متمول شخص کی طرف توجہ کی ہو۔

غریبوں اورمسکینوں کیلئے آپمجسم رحمت تھےان لوگوں سے آپ بے حدمحبت کرتے انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ، کھانا کھلاتے اور

ان کی جوبھی خدمت بن آتی کرتے، فرماتے تھے اللہ مال و دولت کو پیارنہیں کرتا بلکہ اسے تقوی اور اعمال صالح محبوب ہیں

غریب پروری

بھوک لگنے کے سبب سر چکرانے لگا مجبوراً لڑ کھڑاتے ہوئے قریب کی مسجد میں ایک گوشہ میں لیٹ گئے نا گاہ ایک عجمی نوجوان کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لے کرمسجد میں داخل ہوا اورآپ کے پاس بیٹھ گیا کھانے سے پہلے اس نے آپ کوآ واز دی اور اصرار پیہم سےاینے ساتھ بٹھالیا۔ دورانِ طعام میں گفتگو کے ذریعہ بیہ بات واضح ہوگئ کہ آپ جیلانی طالب علم ہیں تو عجمی نے دریافت کیا کہ عبدالقاورکوبھی جانتے ہیں؟ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ عبدالقادریہی ہیں تو کھاتے کھاتے آبدیدہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ کئی دن سے آ کی تلاش میں سرگرداں ہوں اور زادِراہ ختم ہوجانے کے باعث تین دن فاقے سے گزارنے کے بعد آج آپ کی والدہ کے بھیجے ہوئے آٹھ دِیناروں میں سے بیکھا نالایا ہوں،اب آپ میری طرف سے نہیں بلکہ میں آ کچی جانب سے کھار ہاہوں آپ مجھےاس خیانت کیلئے معاف فرمادیں \_آپ کا دریائے کرم تو ہمہوفت موجزن رہا کرتا تھا۔سرکارغوث اعظم رحمۃ الله تعالی علیہ

حضرت سیّدغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جذبہ ایثار بے مثل ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کے مفاد کو اپنی ضروریات پر

ترجیح دیتے ہوئے ان کی مدد کی ۔ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ کئی وقت سے فاقے سے تھےاورکہیں جارہے تھے کہا ثنائے راہ میں

آپ کے اخراجات کیلئے کافی تھا یک بھی نہ بچا، جو بھی غریب نظر آیا اسے دے دیا۔

نے فر مایا نادم و پشیمان ہونے کی کیا ضرورت ہے مال تو خدائے قد ریکا ہے ہم اورتم دونوں ہی اس کے بندے ہیں تمہیں حاجت تھی

ا گرخرچ کر لئے تواس میں برائی کیا ہے پھرآ پ نے نہصرف بیر کہاس کی خوب چھی طرح خاطر تواضع کی بلکہان آٹھودیناروں میں

سے چند دینار بھی عطا فرمادیتے یہاں تک کہ ان آٹھ دیناروں میں سے تیسرے ہی دن جو سال ڈیڑھ سال تک

ٹھاٹھیں مارا کرتا تھالیکن آج بالکل سکون ہےاور دریائے سخاوت تھا ہوامعلوم ہوتا ہےاس وقت ایک سوچالیس گمراہ اور بدکارلوگ

مجلس میں موجود تھے آپ نے ان سب کواپنے دونوں جانب کھڑا کرلیااور پھران پراپنی توجہ ڈالی ایک ہی نظر میں سب کے دل کی

د نیابدل گئی اورسب مرتبه ولایت پر فائز ہو گئے آپ نے فر مایا..... جا! آج کی سخاوت یہی ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمة اللدتعالى عليه سخاوت اور فياضى ميس اپنی نظير آپ تنص سخاوت کا بيه عالم تھا کہ جو پچھ پاس ہوتااسی وقت عنايت

کردیتے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے آپ بہت بڑے تخی ،اعلیٰ ترین سیرچثم ، بےلاگ فیاض تھے

آپ کی بخشش وعطا کی کوئی انتهانتھی کروڑوں روپے دست مبارک سے تقسیم فر مادیجے۔

سخاوت اور فياضى

معنی مسوسی حضرت سیّد عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه میں حق گوئی کا اخلاق وصف بہت نمایاں تھا آپ کی حق گوئی اور بے باکی نے

اس دور کے سلاطین وامراء کو بڑی حیرت میں ڈال رکھا تھا کھری اور سچی بات کہنے میں آپ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا لحاظ

نہیں کرتے تھے اوراس بارہ میں کسی مصلحت یا خوف کو پاس تک نہیں تھنگنے دیتے تھے کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جوآپ کے دائر ہ اصلاح

سے باہر ہو۔آپ معروف کا حکم دیتے اور منکر سے رو کتے تھے خلفاء کو، وزیروں کو، قاضیوں کو،عوام کواورسب کوامر بالمعروف اور

نہی عن المنکر کا 'بیکام بڑی صفائی ہے بھرے مجمع میں اور برسرمنبر ہوتا تھا۔ جوخلیفہ کسی ظالم کوحاکم بناتا آپ اس پرنکیر کرتے اور اللّٰہ کےمعاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت آپ کوحق کےاظہار سے ندروکتی تھی۔شریف ابوعبداللّٰہ محمد بن خضر بن عبداللّٰہ حسینی موصلی رحمۃ اللّٰہ علیکا بیان ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میں نے تیرہ سال حضرت سیّدعبدالقا در جیلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی خدمت کی

کہنا ہے کہاس عرصہ میں نہ تو آپ کسی بڑے آ دمی کیلئے بھی کھڑے ہوئے اور نہ کسی حاکم کے دروازے پر گئے اور نہ بھی کسی حاکم کے بچھونے پر بیٹھےاور نہ ہی اسکے دسترخوان ہے بھی پچھ کھایا (سوائے ایک موقع کے ) آپ بادشا ہوں اوران کے درباریوں کے پاس جانے کو گناہ سجھتے ،اگر کوئی بادشاہ ،وزیریا معزز لوگ آپ کی خدمت میں حاضری دیتے تو آپ ان کے آنے سے پہلے اٹھ کر

اس دوران میں نے نہیں دیکھا کہ بھی انہوں نے کوئی ناشا ئستہ کام کیا ہو تنبع سنت ہونے کیوجہ سے طبیعت میں نفاست رہتی راوی کا

. گھرتشریف لے جاتے تا کہان کیلئے اٹھنا نہ پڑے وہ جب آ کر بیٹھ جاتے آپ واپس تشریف لے آتے آپ ان سے شخت اور درشت لہجے میں گفتگو فرماتے اور انہیں وعظ ونصیحت میں انتہائی مبالغہ فرماتے وہ لوگ آپ کے ہاتھ چو متے اور آپ کے سامنے

درست سہجے میں تفسلوفر مائے اورا ہیں وعظ وصیحت میں انتہای مبالغہ فر مانے وہ لوک آپ نے ہاتھ چو منے اور آپ نے سامنے مودب ہوکر عاجزی سے بیٹھتے۔اگر بھی خلیفہ وقت کو خط لکھنے کی نوبت آتی تواسے پول تحریر فر ماتے .....عبدالقادر تحقیے فلال کا حکم

مودب ہو کرعا جزی سے بیٹھتے۔ا کر بھی خلیفہ وقت کو خط لکھنے کی نوبت آئی تواسے یوں تحریر فر ماتے....عبدالقا در تحجیے فلاں کا دیتا ہےاوراس کا حکم تجھ پر نافذہے، وہ تیرا پیشواہےاور تجھ پر ججت ہے۔

ر پہ ہے، دون کا ہم ہم کھ پرہا مد ہے، دہ پیر ہمیدوں ہے، دوسطے پر بنت ہے۔ خلیفہ کے پاس جب بیخ طریخ پینچا تو وہ اسے بوسہ دے کر کہتا کہ بلاشبہ حضرت شیخ نے پیچ فرمایا۔غرض کہ کسی حال میں بھی آپ سچائی کا

دا من نہ چھوڑتے تھے خواہ آپ کی جان خطرہ میں ریر جاتی گرآپ حق بات کہنے سے بھی نہ چوکتے تھے یہاں تک کہ

وا کن نہ چھوڑنے تھے حواہ آپ کی جان مظرہ میں پڑ جان سمراپ کی بات سہتے سے بی نہ چوھتے تھے یہاں تک کہ خلیفہاورجابرحا کموں کےسامنے بھی تچی بات ہی کہتے تھے خواہ انہیں کڑوی گلتی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی مرعوب نہ ہوتے تھے

خلیفہاورجابرحا کموں کےسامنے بھی چی بات ہی گہتے تھے خواہ انہیں کڑوی لکتی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی مرعوب نہ ہوتے ۔ اور نہ دوسرے دنیا دارعلاء کی طرح ان کا پاس خاطر کرتے تھے جو بات کہنی ہوتی منبر ریکھڑے ہوکر برسرعام بیان کردیتے۔

ا یک مرتبہ خلیفہ امقتصی لا امراللہ نے ایک ظالم شخص کیجیٰ بن سعید کو بغداد کا قاضی مقرر کر دیا۔لوگ اسکے ظلم وستم سے خوب واقف تھے اور اس کا تقرر پسندنہ کرتے تھے مگر خلیفہ کے سامنے اعتراض کرنے کی کسی کو جراُت نہتھی ۔غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب علم ہوا

تو آپ نے منبر پر چڑھ کرخلیفہ سے علی الاعلان کہہ دیا (خلیفہ مجلس میں موجود تھا) کہتم نے ایک ظالم شخص کو قضا کے عہدے پر مامورکر دیا ہے کل اپنے خدا کو جواپی مخلوق پر بے حدمہر بان ہے کیا جواب دو گے بین کرخلیفہ پر ہیبت طاری ہوگئی اورلرزنے لگا

اس کی آنکھوں سے آنسونکل آئے (بینی اپنے فعل پر نادم ہونے کے باعث)اوراسی وقت اس نے بیجیٰ بن سعید کی معزولی کا تھم

جاری کردیا۔

منکسرالمز اج بزرگ تھے آپ کی عاجزی کا بیرعالم تھا کہ ولایت اور بزرگی کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی اینے چھوٹے بڑے کام خود ہی انجام دے لیتے خود بازار سے جا کرسودا خریدتے ،گھر اگر بھی آپ کی بیویوں میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوجاتی تو خودگھر کےسارے کام دستِ مبارک ہے کر لیتے تھے خود ہی آٹا گوندھ کرروٹیاں پکا لیتے تھے بچوں کو بٹھا کر کھانا بھی کھلا دیتے تھا کثر کنویں سے یانی تھینچ کر کندھے کےاوپر گھرلے آتے تھے بلاا کراہ گھر میں جھاڑ وبھی لگالیا کرتے تھےغرضیکہ کسی کام ہے آپ کو عار نہ تھا۔ عام معمولات زندگی میں آپ کے عجز وانکسار کا بیرعالم تھا کہ کوئی بچہ بھی آپ سے مخاطب ہو کر بات کرتا تو آپ ہمەتن گوش ہوجاتے مفلوک الحال لوگوں کو گلے لگا لیتے فقراء کے کپڑے صاف کرتے اوران کی جو ئیں نکالتے ۔ ایک دفعه ایک گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے آپ کا گزرادھرہے ہوا۔ ایک بیجے نے آپ کوروک لیااور کہامیرے لئے ایک پیسہ کی مٹھائی بازار سے خرید لایئے آپ کی جبین مبارک پرشکن تک نہ آئی اور فوراْ بازار جا کر ایک پیسہ کی مٹھائی لاکراس بیجے کو دی اس طرح کئی اور بچوں نے آپ سے مٹھائی لانے کو کہا اور آپ نے ہرایک کی خواہش پوری کی آپ کا مید بجز وانکسار بچوں ، عام لوگوں اورغر باء ومساکین کیلئے مخصوص تھا سلاطین ، امراء اور وزراء کیلئے آپ ایک مجسمہ ہیبت تھے ان کے سامنے عجز و انکساری آپ کےمسلک کے بیسرخلاف تھا۔ آپ کا طرز زندگی کچھ گھر ہی تک موقوف نہ تھا بلکہ جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے یا حالت سفر میں ہوتے اور کسی منزل پر پہنچ کر قیام فرماتے تو وہاں پر بھی آپ کا یہی انداز ہوا کرتا تھا یعنی اپناتمام کام ممل اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ آٹا گوندھتے ، روٹیاں پکاتے اور دوسرول کوبھی کھلاتے تھے سفر کی حالت میں اس قسم کے کاموں میں جب آپ مشغول ہوتے تو خدام کرام کمال ادب کے ساتھ ان مشغولتیوں سے اپنے آپ کوعلیحدہ رکھنے کے گی طریقے اختیار کرتے تھے تاہم خدام کی کوششیں اور تدابیر اس وقت بے کار ثابت ہوجاتی تھیں جب آپ پی فرمادیتے تھے کہ میں بھی تہہیں جبيباا بيك انسان ہوں تم روٹياں يكاتنے ہوتو ميں كيونكرنه يكاؤں \_سركارِ دو جہاں صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اورصحابهُ كرام رضوان الله يليهما جعين كا یمی طرزعمل تھا پیغیبراسلام مدینه طیبه میں ہوتے تو اپنا کام خود کرتے تھے سفر میں ہوتے تو تقسیم خود فرمادیتے تھے اور صحابه کرام کی طرح کوئی نہ کوئی کام اپنے فِ مہمی مخصوص فر مالیتے تھے، جب اتن عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے اللہ کےرسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائق صداحتر ام صحابیتیم الرضوان ان کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے تو میری کیا مجال ہے کہ میں احتر از کروں اور دوسروں ہی کے سرڈال دوں ، زندگی کے ہر ماحول میں پیغمبراسلام ہی کی اتباع نجات کا ذَرِ بعد ہے۔ ایک دفعہ نچر پرسوار ہوکرآپ کہیں جا رہے تھے راہتے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے انہوں نے آپ کو کھانے میں شرکت کی

دعوت دی آپ خچرسے اتر پڑے اوران کے ساتھ کھانا کھایا اور فر مایا.....اللہ کو تکبرنا پیند ہے۔

حضرت سیّدعبدالقادر جبیلانی رحمة الله تعالی علیه کی طبیعت میں عاجزی اورا نکساری کے اوصاف بھی کمال حد تک موجود تھے آپ بڑے

عجز و انکساری

پروردگارعالم اپنے ان بندوں کی مدوفر ما تاہے جوخودا پنی مدد کرتے ہیں۔آپ نے بھی اپنی مدد کی حصول کامیابی کیلیے عزم محکم فرمالیا تو خدائے قدریے آپ کے عزم وارادے کو کامیاب بنادیا آپ نے ابتدائی دور میں ہمت و ثابت قدمی سے کام لیا تو آپ جو پچھ ہونا چاہتے تھے اس سے بھی سوا ہو کے رہے۔ شیخ حمادر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے اندر محض پختگی پیدا کرنے کی غرض ہے آپ کوز دوکوب کیا، سختیاں بھی کیس، حدید کہ سر دی کے موسم میں ہمراہ جاتے ہوئے بل پرسے دریامیں دھکیل دیا مگر حجث آپ دریا سے نکل کر پھران کے ہمراہ ہوگئے۔ تبھی بھی شخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ارشاد فرماتے تھے کہ آج میرے پاس بہت کافی کھانا آیا تھا میں نے خود کھایا دوسروں کوتقسیم کیالیکن تمہارے لئے کچھ نہ رکھا۔حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیہ بیان س کربھی بھی آپ بد دل نہ ہوئے ، دامن صبر ماتھ سے نہیں چھوڑا۔ شیخ حماد رحمة الله تعالی علیه کا طرز عمل و کیچه کرمجلس کے دیگر حضرات کو بھی ایذا پہنچانے کی جرأت ہونے لگی لیکن کسی قتم کی تکلیف سے آ ب بھی بھی دل برداشتہ نہ ہوئے ایک مرتبہ مجلس حماوید کے ایک بزرگ نے سرکا رغوث اعظم رحمۃ الله تعالی علیہ کوسی تشم کی کوئی تکلیف پہنچائی حسب معمول آپ نے صبر کیا مگر شدہ شدہ شخ حما درحمۃ اللہ تعالی علیہ کواسکی خبر پہنچے گئی انہوں نے ان بزرگ کوسخت تنبیبہ کی اور فر مایا بے ادب گستاخ! تم شخ عبدالقادرکو کیوں اذیت پہنچاتے ہوتم میں سے کوئی بھی تو ان کی گر دراہ کونہیں چھوسکتا، پھرسر کارغوث اعظم رحمة الله تعالیٰ علیہ کو بلا کر حضرت شیخ حماد رحمة الله تعالیٰ علیہ نے فرمایا.....اے عبدالقادر! اب تک میں نے جو پچھے تمہارے ساتھ کیا وہ صرف پختگی اور تربیت کیلئے تھااب تمہار سے پختگی واستقامت پہاڑکی مانند ہوگئ ہے خداوند قد وس تمہیں بے پناہ عزت دےگا۔ تحییں سال تک ایک حالت اور نوعیت سے مجاہدے کرتے رہنا شب و روز انتہائی اذبتیں، تکلیفیں اور سختیاں برداشت کرنا پورے پندہ سال تک ہر رات دو رکعتوں میں پورا قر آنعظیم پڑھنا، بےسر وسامانی کے عالم میں رہنا، گھاس اور پتوں پر گزراوقات کرنامکمل عهد جوانی کوریاضیات ومجامدات وحصول علم کی جدو جهد میں گزار دیناانسانی صبر واستقلال کا بهت زبر دست اور عظیم الثان مظاہرہ ہے۔عہد طالب علم کا زمانہ تو خاص ہوش وخرد کا دور تھا ابھی آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ اس زمانہ میں آپ کی کیا حالت تھی۔

حضرت سیّدغوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ کواوائل عمر ہی سے بڑے نامساعد حالات سے واسطہ پڑا، زندگی مجربے پناہ صیبتیں اور دشواری

برداشت کیں عمر کا بیشتر حصہ فاقہ مستی میں گز را مگر آپ نے مصائب و تکالیف فقر و فاقتہ تنگدستی و نا داری کے جس ماحول میں رہ کر

كمال حاصل كيا اس كى نظير بهت كم ملتى ہے سركارغوث اعظم رحمة الله تعالى عليه بهت ذبين، برا محنتى، بے حدمتحل وصابر،

بےخوف ومستقل مزاج انسان تھے بھیل علوم ظاہری وباطنی کی اینے اندر کامل ذوق رکھتے تھے۔

صبر و ثابت قدمی

آپ کی گود میں ایک برا سانپ آن گرا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے، آپ تنہا باقی رہ گئے۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں تھس گیااورجسم پر گھومنے لگا تھوڑی دیر بعد آپ کے گریبان سے نکلا اور گردن پر لپٹ گیا اس دوران نہ تو آپ نے تقریر روکی اور نہ ہی نشست میں کوئی تبدیلی کی۔ پچھ دیر بعد وہ سانپ نیچے اتر آیا اورآپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہوگیا اور چلانے لگا۔ آپ نے اس کے ساتھ ایسا کلام فرمایا جے ہم لوگ نہ سمجھ سکے۔اس کے بعدوہ چلا گیا۔ اب لوگ واپس آئے اور سانپ کی گفتگو کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا ،اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بے ثار اولیاءکوآ ز مایالیکن آپ جبیسا ثابت قدم میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جس وفت تو میری گود میں گراہے میں قضا وقد ر ہے متعلق گفتگو کرر ہاتھا توایک معمولی ساکیڑا ہے جسے قضا وقد رچلا پھرار ہی ہےا گراس وقت میں اٹھتا یا اپنی نشست میں تبدیلی کرتا تومیرافعل میرےقول کےمطابق ندرہتا۔

و ہاں فقہا اور فقراء کی ایک جماعت جمع ہوگئی آپ نے قضا وقدر کے بارے میں خطاب شروع کیا تقریر کے دوران حجیت سے

اییے علمی وروحانی مشاغل میںمشغول ہوجاتے۔ شیخ امام احمد بن صالح بن شافعی جیلی کابیان ہے کہ ایک وفعہ میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ مدرسہ نظامیہ میں گیا،

عین شباب کا عالم تھالیکن اس دور کوبھی آپ نے اس طور سے گز ارا کہ اگر بیکہا جائے توقطعی مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی طالب

علم نے اسطرح بیددورندگر ارا ہوگا سارا سارا دن مدارس میں عرق ریزی محنت و د ماغ سوزی کرنا پوری پوری رات بیداری کیساتھ

خرابات وکھنڈرات اور ویرانوں میں پڑے رہنا، نہ بستر نہ تکیہ، نہ بدن پر پورا کپڑا، نہ سونے کی جگہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ،مہینہ بھر میں

ا یکدن شکم سیر ہیں ۔گھرہے آئے ہوئے دینارفقیروں حاجتمندوں کوتقسیم کردیئے ہیںاور پھرانتیس دن فاقہ کشی میں گزاررہے ہیں

فاقہ بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ یوں کہ تین تین دن کچھ میسر نہ ہوا، نہ ساگ ملے نہ پتے ، کیکن معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا

دن بهراسی طرح حصول علم کی جنتجو اور رات بهرریاضتیں اور بیداریاں،اس قدر سختیاں اورمصائب جب دامن صبر واستقلال کو

پارہ پارہ کرنے لگتے امواج مصائب سرسے گزرنے لگتیں توزمین کے اوپر لیٹ جاتے اور فیس<u>ا</u>ئی مَسعَ الْعُسُبِ مُسسِاً

إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرا پڑھنے لگتے تھے پروردگارعالم! اپنے فضل بےنہایت سے آپ کے قلب مبارک کوتقویت عطافر مادیتا

اورامواج وحوادث واپس لوٹ جاتے تھے ذہن کا بوجھ ملکا ہوجا تا تھا اور د ماغی کوفت دور ہوجاتی تھی اور پھرآپ تاز ہ بتاز ہ ہوکر

همدردی اور شفقت

چونکہ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ نے علم کلام سلب فرماد ما تھا اس لئے اس کا بدلہ ضروری تھا یہی صفت کریم ہے کہ

جب وہ کسی ہے کوئی مصلحتا لے لیتا ہے اس کا کئی گنا بڑھا کر بدلہ عطا کرتا ہے ۔آپ کریم بین کریم ہیں ، بھلاآپ کیونکر بدلہ

شیخ ابومحم علی بن ابی بکر یعقو بی کا بیان ہے کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی

خدمت میں لے گئے اوران سے کہا بیرمیراغلام ہے۔ شیخ نے اپنا کپڑاا تارکر مجھے پہنا دیا اور فر مایاتم نے عافیت کا کرتا پہن لیا۔

اسے پہنے ہوئے مجھے پینیسٹھ برس ہونے کوآئے ہیں اس دوران مجھے بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں پینچی جس کا میں شکوہ کروں۔

نەعنايت فرماتے، دىيااوراس قىدردىيا كەجس كى كوئى مثال موجودنېيى \_

پیدا ہوئی اور عرش کے بنچے سے ایک منا دی نے پکارا کہاٹھ کھڑے ہوں اولیائے ابرار ، اور جس وقت میں نے تیسری اذ ان کیلئے کہا تو عرش میں حرکت پیدا ہوئی مگر پہلے دونوں دفعہ کی بہ نسبت کم اور اس وقت عرش کے پنیچے سے آواز آئی کہ سحرکے وقت میں نے ان آ وازوں سے پہلے مرتبے والے لوگوں کو آگاہ کیا کہ بیتمہارا وقت ہے پھردوسرے مرتبے کے لوگوں کو متنبہ کیا کہ

آپ نے ہمیشہ مخلوقِ خدا کی بھلائی کی ،اپنے پاس آنے والوں کوراہ مدایت کی طرف رہنمائی فرمائی ، بےشارمخلوق خدا کو دعاؤں کے

ذ ریعے نجات کے راستے پرگامزن کیااگرکوئی پریشان حال آیا تواسکی بات من کر ہرممکن مدوکی مخلوق خدا آپکوا پناغمخوار جانتے ہوئے

شیخ ابوالقاسم عمر بن مسعود بزاز کا بیان ہے کہ شب جمعہ جیا ندرات رمضان المعظم ۵۴۵ ھ میں آ دھی رات کے وفت حضرت شیخ

عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ نے اپنے موذن سے فرمایا کہ مینار پر چڑھ کر پہلی اذان دے دو۔اس نے حکم کی تعمیل کی پھرتھوڑی

دیر کے بعد تنسرے پہر کے آغاز میں اسے فر مایا دوسری اذان دے دو، اس نے دے دی۔ اوّل سحرمیں پھراس سے فر مایا کہ

مینار پر چڑھ کر تیسری اذان کہہ دو، اس نے کہہ دی۔تھوڑی دیر بعد اسے فرمایا کہ سحری کی ندا کردو،ا س نے وہ بھی کردی۔

صبح کے وفت آپ کے خاص اصحاب نے اس بات کا راز پو چھا تو فرمایا کہ جس وفت میں نے اسے پہلی اذ ان کا تھم دیا اس وفت

عرش میں زبردست حرکت پیدا ہوئی اوراس کے بنچے سے ندا کرنے والے نے رکارا کہ مقربین میں سے اخیار لوگوں کو جا ہے کہ

وہ اٹھ کھڑے ہوں۔جس وقت میں نے دوسری اذان کہنے کے بارے میں تھم دیا اس وقت عرش میں پہلے سے ذرا کم حرکت

جوق درجوق آتی تھی اور آپ کی صحبت سے سکون حاصل کر کے جاتی مخلوق خدا کی بھلائی کے چندوا قعات حسب ذیل ہیں:۔

مغفرت طلب کرنے والے اٹھیں۔ شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک وفعہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میری تمناہے کہ

اتھوابتمہاراوقت ہےاورآ خرمیں تیسرےمرہے کواطلاع دی کہاتھوابتمہاراوقت ہے۔

میں نے ہوا کی مخالفت کی ہےاب میں ہوا کے ایک تبے میں محبوس ہوں۔

مخلوق خدا کی بھلائی

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ملیہ کی زیارت کیلئے آپ کی خانقاہ میں آیا۔ کیاد بھتا ہوں کہ وہی بزرگ حضرت شیخ کے سامنے مؤدب بیٹھے ہیں انہوں نے حضرت شیخ سے باتیں کیں ۔ حقائق ومعارف کے مسائل کچھے گر میں نے یہ باتیں نہ مجھیں اس کے بعد حضرت شیخ اٹھ کر چلے گئے اور میں اس بزرگ کے پاس تنہا رہ گیا میں نے ان سے کہا عجیب بات ہے کہ میں آ پ کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔انہوں نے کہا تو کیا اللہ کا کوئی برگزیدہ ولی مقرب یا حبیب ابیا ہے جس کی یہاں آمدورفت یا یہاں سے اکتساب فیض نہ ہو۔ میں نے بوچھا کہ میں نے آپ کی گفتگو سے کچھنہیں سمجھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہرمقام کے جداا حکام ہیں، ہرتھم کیلئے معانی ہیں، پھر ہرمعانی کیلئے عبارت ہے جس سے اسکی تعبیر کی جاتی ہے اس عبارت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اس کے معنی سمجھے ہیں اوراس کا معنی وہ سمجھتا ہے جس کیلئے اس کا حکم ثابت ہو چکا ہواور تھم اسی کیلئے ثابت ہوتا ہے جواس مقام کا حائل ہوتا ہے پھر میں نے بوچھا حضرت شیخ کی جونعظیم اوران کے تواضع کا جومظاہرہ میں نے آج آپ سے دیکھا ہے ایسا پہلے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی تواضع کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھےوالی بنایااورتصرف عطافر مایا۔ میں نے کہا کہ آپکوکس چیز کاوالی بنایا گیاہےاورکس چیزیر آپکوتصرف عطا کیا گیاہے؟ انہوں نے کہامجھے سوعینین مردوں پرمقدم ہونے کا والی اوران کے احوال پرمتصرف بنایا گیا ہے مگرانہیں وہی شخص سمجھ سکتا ہے

دے دی جائے تو میں اسے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صَرف کردوں کیونکہ میرے ہاتھ میں سوراخ ہیں جن میں کوئی چیز نہیں تھہر سکتی

اورا گرمیرے پاس ہزاروں دِینارآ جائیں تومیں رات گزرنے ہے قبل ہی خرچ کرڈ الوں۔

آپ بڑے بلند درجے کے مہمان نواز تھے جو شخص بھی مہمان کی حیثیت ہے آتااس کی حسب استطاعت مہمان نوازی کرتے تھے۔

ابوعبدالله محمد بن احمد نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شخ موقف الدین سے جناب شخ کے بارے میں دریافت کیا گیا

توانہوں نے فرمایا کہ مجھے اینے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی آخر عمر میں شرف ملاقات نصیب ہوا۔ آپ نے ہمیں مدرسہ میں تھہرایا

اور دورانِ قیام نہایت شفقت اور توجہ سے پیش آئے۔ اکثر اپنے صاحبزادے کو روشنی اور دوسرے انتظامات کی نگرانی کیلئے

مهمان نوازی

سراقدس اور ریش مبارک کے بال نہایت ملائم اور چمکدار تھے ،ریش مبارک بہت گنجان اورخوب صورت تھی ،سر کے بال بالعموم کان کی لوتک رہتے تھے، دانت ہرفتم کی آلائش سے پاک اورموتیوں کی طرح دیکتے تھے رخساروں کا رنگ میدہ وشہاب تھا، چہرہ کتابی اور ناک ستواں تھی ، ہونٹ پتلے اور نہایت دل آ ویز تھے جب بات کرتے تو معلوم ہوتا کہ منہ سے پھول جھڑر ہے ہیں آ وازنهایت بلندکھی اوراس زمانہ میں جب که آله بکرالصوت (لا وُڈیپیکر) کا تصوُّ رتک بھی نہ تھا آپ کی آ وازسترستر ہزار کے مجمع میں دور و نز دیک کی ہر ایک کو بکساں پہنچتی تھی، ہتھیلیاں کشادہ اور نرم تھیں، ہاتھ یاؤں کی انگلیاں سیدھی اور خوش نما تھیں، چېره مبارک پړنور برستا تھا،آپ کود ککچه کر ہی یقین کامل ہوجا تا تھا کہ عارف کامل اورمقرب الہی ہیں ۔ كمال گفتـگو آپ جس وقت کلام فر ماتے تھےمجلس گونج آٹھتی آ واز مبارک میں قدر تی ایسارعب تھا کہ جب بھی آپ نے گفتگوفر مائی یا مجمع میں کچھارشادفر مایا تو سامعین اورمخاطب دم بخو د ہوکرمتوجہ ہوجاتے تھے کسی کوحضرت کے کلام سے غیر ملتفت ہونے کی مجال نتھی عجیب بات می<sup>تھی</sup> کہ سب دور اور نز دیک والے حضرات آپ کی آواز کو یکساں سنتے تھے اور ہرایک کو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسا کہ حضرت ان کے قریب ہی ارشاد فر ما رہے ہیں کلام کرتے وقت کسی کو بجز سکوت کے دم مارنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی جو پچھکم ارشا دفر ماتے اسی وقت اس کی بجا آ وراور تقمیل ہوجاتی تھی۔ (بجۃ الاسرار) شیخ ابومحمه عبداللطیف بن ابی طاہر بغدادی صوفی کا بیان ہے کہ جس وقت ہمارے شیخ حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی بہت اہم اور عظیم خطاب فرماتے تو اس کے بعد یوں گویا ہوتے ..... میں تہہیں اللّٰہ کی قتم دیتا ہوں،تم کہو کہ تو نے پیج کہا، میں تو ایسی بات پر یقین کرتا ہوں جن میں کوئی شک وشبنہیں، مجھے بلوایا جا تا ہےتو میں بولتا ہوں، مجھے( خزانہ فیبی سے ) عطا کیا جا تا ہےتو میں تقسیم کرتا ہوں مجھے تھم دیا جاتا ہے تو میں وہ کام کرتا ہوں ذِمہ داری اس کی ہے جو مجھے تھم دیتا ہے تمہارا مجھے حجشلانا دینی اعتبار سے تمہارے لئے زہرِ قاتل ہے اور اندیشہ ہے کہ اس طرح تمہاری دنیا و آخرت برباد ہوجائے۔ میں بہت بڑا دریا ہوں میں بڑاقتل کرنے والا ہوں اور ڈرا تا ہےتم کواللہ اپنی ذات ہے۔اگر میری زبان پرشریعت کے قفل نہ ہوتے ،تو جو کچھتم اپنے

گھروں میں کھاتے ہو یا بچا کرچھوڑتے ہو، میں تہہیں ان کی خبر دیتا ہوں تم لوگ میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، جو کچھ تمہارے

جمال غوث اعظم رمة الله تعالى عليه

اللّٰد تعالیٰ نے حضرت غو ہے اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ظاہری شکل وصورت میں بھی بے پناہ حسن و جمال سے نوازا ۔ آ پیم تعلق راویان

اس حقیقت پرمتفق ہیں کہ حضرت سیّدعبدالقاور جیلانی رحمۃ الله تعالی علیہ بے حدحسین وجمیل تھے کثر تیے ریاضت اور زمد کی وجہ سے

آپ کاجسم مبارک قدر نے بحیف تھا شیخ ابوعبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی کا قدمیانہ،سینہ کشادہ اور رنگ گندمی تھا

آ تکھیں سرگلیں اورنورمعرفت سےلبر پر بھیس، بھویں باریک اورملی ہوئی تھیں،سراقدس بڑااور آپ کے عالی د ماغ ہونے کا شاہدتھا

موجود چیز ہے مطلع کر تا مگر علم دلیل کا محتاج ہے۔ یا فرمایاعلم عالم کے دامن میں اس لئے پناہ حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کے مخفی بھید ظاہر نہ کردے۔آپ کی مجالس میں بعض اوقات حاضرین کی تعدادسترستر ہزارہے بھی تجاوز کر جاتی تھی اورلوگ کئی کئی فرلانگ تک پھیلے ہوتے تھے لیکن آپ کی آ واز دوراور نز دیک ہر شخص کو پہنچتی تھی حالانکہ کوئی دوسراشخص گلہ پھاڑ کربھی چلاتا تو اس کی آواز اتنے مجمع میں دور کے لوگوں تک بمشکل پہنچتی تھی اس کے برعکس آپ نہایت متانت اور وقار کے ساتھ اپنا وعظ فر ماتے اور اس کا ایک ایک لفظ ہر شخص کو یکساں اور صاف صاف نظر مبار ک حضور (رحمة الله تعالی علیه) جس شخص یا جس اجتماع پرنظر جمال با کمال سے توجہ فرمادیتے وہ کیسا ہی سخت طبیع ،سنگ ول کیوں نہ ہوتا خاشع،خاضع مطيع اورغلام بن جاتا۔ ( تفریح الخاطر) شیخ مکارم کابیان ہے کہ میں ایک دن حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اینکے مدر سے میں حاضرتھا کہ اس دوران فضامیں درّاج نامی پرندہ اڑتا ہوا گزرا۔میرے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں درّاج کا گوشت بھو کے ساتھ کھا تا۔ اسی خیال کے آتے ہی حضرت شیخ نے میری طرف دیکھااورمسکرائے اور فضا کی طرف نگاہ اٹھائی ،اتنے میں درّاج مدرسہ کے صحن میں آگرا اور بھاگ کرمیری ران پرسوار ہوگیا۔حضرت شیخ نے فرمایا ہے مکارم! متمہیں جس چیز کی خواہش ہے وہ لے لو، یا الله تعالی تم سے اسے جو کے ساتھ کھانے کی خواہش چھین لے گا۔اس وقت سے آج کے دن تک ورّاج کے گوشت سے میری نفرت کا بید عالم ہے کہ اگر اسے بھون ایکا کر میرے سامنے رکھا جائے تومیں اس کی بوبھی برداشت نہیں کرسکتا حالانکہاس سے پہلے رہے مجھےسب سے زیادہ پہندتھا۔ ایک دفعہ میں آپ کی مجلس میں موجود تھااس وقت آپ واصلین کے مقامات اور عارفین کے مشاہدات کے سلسلے میں کلام فرمار ہے تھے یہاں تک کہتمام لوگ اللہ تعالیٰ کے اشتیاق میں تؤینے لگے۔ میں نے سوچا کہ آخر مقصود کس طرح حاصل ہوگا؟ آپ نے کلام روک دیا اور میری طرف رُخ کرتے ہوئے فرمایا، تیرے اور تیری مراد ومقصود کے درمیان صرف دو قدموں کا فاصلہ ہے ایک قدم سے دنیا حچوڑ دےاور دومرے سے اپنے نفس کو۔ پھر صِر ف تو ہےاور تیرار بِ .....! پسینه کی خوشبو مفتى عراق حضرت محى الدين ابوعبدالله محمد بن حامد البغد ادى رحمة الله تعالى عليه حضرت غوث پاك رحمة الله تعالى عليه كے خصائل بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں (طيب الاعراق) كه آپ كا پسينہ خوشبودارتھا۔ (قلائدالجواہر)

پیٹ میں ہے اور تمہاری ظاہر میں ہے مجھ سے مخفی نہیں اگر حکم خداوندی کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی ، تو ساع یوسفی اپنے اندر

اور عجیب وغریب امور مجھ پر مکشف ہوئے گھرآپ نے مجھ سے فرمایا ڈرومت، تو میر نے شخ طریقت حضرت علی بن ہیتی نے حضرت کی خدمت میں عرض کی حضور والا! مجھے اس کی عقل زائل ہونے کا ڈر ہے، تو آپ نے اپنا ہا تھ مبارک میرے سینے پر رکھا گھر جو کچھ میں نے دیکھا میں اس سے قطعاً نہ گھبرایا اور فرشتوں کی تسبیحوں کو میں نے پھر سنا اور اب تک عالم ملکوت میں اس روشنی سے مستفید ہوتا ہوں۔ (فلا کدالجواہر)

اس روشنی سے مستفید ہوتا ہوں۔ (فلا کدالجواہر)
شخ کبیر عارف باللہ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیکا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ تعالی علیکی زیارت کسلئے بخداد حاضر ہوا۔ اس وقت آپ جھت پر چاشت کی نماز پڑھر ہے تھے میں نے فضا میں نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ مردان غیب کی چالیس صفیں ایستادہ تھیں اور ہرصف میں ستر مرد تھے۔ میں نے ان سے کہا کہتم لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ۔ انہوں نے کہا آپ کی نماز مکمل ہوجائے یا نماز پوری فرمالیں ۔ اجازت فرما ئیں گے تب بیٹھیں گے بیاس لئے کہ آپ کا ہاتھ ہمارے ہا تھوں کے او پر ، مکمل ہوجائے یا نماز پوری فرمالیں ۔ اجازت فرما ئیں گے تب بیٹھیں گے بیاس لئے کہ آپ کا ہاتھ ہمارے ہی خدمت میں آپ قدم ہماری گردنوں پر اور آپ کا تھی مجم پر رواں ہے ۔ جس وقت آپ نے سلام پھیرا تو بیلوگ جلدی سے آپ کی خدمت میں آپ سلام عرض کرنے اور ہاتھ چو منے گے۔

شیخ ابوعبدالله محمد بن کامل نیسانی رحمة الله تعالی علیه کا بیان ہے کہ میں نے شیخ ابومحمد شاورمحلی رحمة الله تعالی علیہ سے سنا کہ میں حضرت شیخ

عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه کی زیارت کیلئے بغداد میں داخل ہوا اور ایک مدت تک آپ کی خدمت میں مقیم رہا۔

پھرجب میں نے مصر کیلئے روانگی کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ بیسفر مخلوق اور زادِ راہ کے بغیر قدم تجرید پر طے کرنا جاہئے

میں نے حضرت شیخ سے اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے بیہ وصیت فرمائی کہ میں کسی سے پچھے نہ مانگوں۔ بیفر ماکراپنی دونوں

الگلیاں میرے منہ میں رکھ دیں اور فرمایا کہ انہیں چوس لو میں نے انہیں چوس لیا۔ پھر فرمایا جاؤ ہدایت یافتہ اور راشد ہوکر۔

شیخ علی بن ادریس بعقوبی رحمة الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے ایک وفعہ ٥٦٠ ھیں آپ کی خدمت میں لے گئے۔

حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد میں نے ویکھا کہ آپ کےجسم اطہر سے نور کی شعاعیں نکل نکل کرمیر ہےجسم میں

مل گئی ہیں اس وقت میں نے اہل قبور کو دیکھا اور ان کے حالات اور مراتب و مناصب کو دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا۔

نیز مختلف آوازوں میں م**یں** نے ان کی شبیج سنی اور ہرا یک انسان کی پیشانی پر جو پچھ کھھاتھااس کومیں نے پڑھااور بہت سے واقعات

آپ کے هاتھوں کا کمال

آپ کی انگلی کے اثرات

میں بغداد سے مصر کی طرف چل پڑا۔ نہ کچھ کھا تا تھا نہ پتیا تھا مگر جسمانی قوت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کے ہمراہ شخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عدی بن مسافر حضرت سیّد نا امام احم حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ

با ہر تکالنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی چر مجھے اٹھا کر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ

ا الوالفضل! تون اين ول مين مم يركيون اعتراض كيا؟ خداك فتم! مين في اس كير كونه يهنا جب تك كه مجھ بينه كها كيا

حضرت عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ میں موسم سر ما کے درمیان میں سخت جاڑے کے دِنوں میں حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر

ہوا کرتا تھااس موسم میں آپ کے جسم پرصرف ایک کرتا اور سرپرایک ٹو ٹی تھی اور آپ کے جسم سے پسینہ بہدر ہاتھا آپ کی خدمت

كه تخفي ميرے ق ك قتم! ايك قميض ايسے كپڑے كى پہن جس كى قيت فى گزايك اشرفى ہو۔ (تفريح الخاطر)

میں حاضرر ہے والے لوگ گرمیوں کی طرح تی ہے سے آپ کو ہوا دے رہے ہوتے تھے۔

کے مزار پر انوار کی زیارت کیلئے تشریف لے گئے مگراس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیان کے

پیش پیش تھے آپ جب کسی پھر یا کسی دیواریا قبر کے پاس گزرتے تو آپ انگلی سے اشارہ فرماتے ،اس وقت آپ کی انگشت

مبارک چاند کی طرح روثن ہوجاتی تھی اسی طرح وہ سب حضرات آپ کی انگلی مبارک کی روثنی سے حضرت سیّد نا امام احمد بن خنبل

مجاہدات کے زمانہ میں آپ نے بڑاسا دہ لباس استعال کیا مگر جب آپ مندر شدو ہدایت پر جلوہ افروز ہو گئے تو آپ نے اس دَور

کے علماء جیسالباس استعمال کرنا شروع کردیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کالباس بڑاعمدہ جاذب نظراور قیمتی ہوتا تھا شاید ہی کوئی موقع

ایسا آیا ہوکہ آپ نے ایک اشرفی فی گز ہے کم قیمت کا کیڑا زیب تن کیا ہو۔ کیڑے کے تاجر دور دراز سے آپ کیلئے گراں بہا

رحمة الله تعالى عليه كے مزار مبارك تك بينج كئے ۔ (قلائد الجواہر)

آپ کا لباس

زیاده موزوں ہوگاا کثر فاقہ کرتے اور ہفتہ میں صِر ف دو دِن یعنی دوشنبہاور جمعہ کوکھانا تناول فرماتے ۔کھاناا کثر بلانمک ہوتا تھااور

کھانے میں سے مرغن ولذیذ اشیاء یعنی تھی، دودھ اور گوشت اکثر چھوڑ دیتے تھے۔ بیآپ کی عام خوراک تھی۔ ورنہ بھی کبھار

شیخ ابوعمر وصیر یفینی رحمةا لله تعالی علیه فرماتے ہیں که میں حضرت غوث اعظم رحمةا لله تعالی علیه کی خدمت عالیه میں حاضر ہوا

ا**تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا**.....زود باش کہ خدا تعالیٰ ترا مریدے بد مدنام دے عبدالغنی بن نقطہ کہ مرتبے وے بلندتر باشداز

بسیارے اولیاء وخدا تعالیٰ بوے مفاخرت کند ہر ملائکہ....عنقریبتم کواللہ تعالیٰ مرید دے گا جس کا نام عبدالغنی بن نقطہ ہوگا

جس کا رتبہ بہت سے اولیاء اللہ سے بلند تر ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر کرے گا۔ بعد ازاں آپ نے اپنی ٹوپی

**میرے سر پررکھ دی۔**خوشی وخنگی آ ں بد ماغ من رسید واز د د ماغ بدل ملکوت۔ برمن کشف گشت شنیدم کہ عالم وآنچہ در عالم است

حق تعالی سبحانہ میگویند ـ ٹوپی رکھنے کی خوشی اور اس کی ٹھنڈک میرے د ماغ میں پہنچی اور د ماغ سے دل تک عالم ملکوت کا حال

مجھ پرواضح ہوگیااور میں نے دیکھا کہ جہان اور جو کچھاس جہان میں ہےسب اللہ تعالی کی شبیح بیان کرتا ہے۔ (فعات الأس)

آپ کی ٹوپی مبار ک

آپ کی قمیض مبار ک کی بر کت

عمدہ سے عمدہ غذا بھی کھا لیتے اور پر تکلف دعوت بھی تناول فر مالیتے تھے۔

ئىمن كى\_

اگرچة پاييا كرنے سے انہيں روكتے مگروہ يہي جواب ديتے كه يہي تووہ ذريعہ ہے جس سے تقرب البي حاصل ہوتا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح آپ کو بھی خوشبو بہت پیند تھی طبعًا عفونت اور بد بو سے سخت متنفر تھے ہر روزغنسل فر ماتے اور

ابوصالح کابیان ہے کہ میرے والدعبدالرزاق نے ہمیں بتایا کہا بوالحن کا کہناہے کہ ہمیں شیخ عمر بزاز نے خبر دی۔ابوزید کہتے ہیں

کہ ہمیں ابواسحاق ابراہیم بن سعیدرازی نے خبر دی کہ ہمارے شخ سیّدی محی الدین عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کا لباس پہنتے تھے

خوشبو کا استعمال

خوشبو وعطراگا کرعبادت میں مشغول ہوجاتے۔

آپ کے معمولات کے متعلق روایات

جب آپ نے احیائے دین کی جدوجہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق وشوق میں مطلق فرق نہ آیا، ہمیشہ باوضو

عبادتِ الٰہی ہے آپ کوخاص شفقت تھی آپ کےمجاہدات وریاضات کا حال چیچیے بیان ہو چکا ہے،مجاہدات وریاضات کے بعد

عبادات

سلاسل طريقت ميس غوثِ اعظم رحة الله تال علف الميض

طریقت کے چارسلسلے عرب وعجم میں مشہور ہیں ۔ بیسلسلے قادر بیہ، چشتیہ، نقشبند بیداور سہرور دید کے ناموں سے معروف ہیں۔

ہے ہوا ہے دیگر سلاسل یعنی چشتیہ ،نقشبند میاور سہرور دیہ کے اکابر بزرگوں کو بھی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتِ اقدس کی

توجہ سے بے پناہ فیوض و برکات حاصل ہوئے اس لئے آپ کا فیض چہارسلاسل ہی میں پھیلا ہوا ہے دیگرسلاسل کے جن بزرگوں نے سلسلہ قا دریہ ہے فیض حاصل کیا، وہ حسب ذیل ہیں.

قادر میسلسلدکے بانی تو آپ بذات خودحضورغوث اعظم رحمة الله تعالی علیہ ہی ہیں کیونکہ اس سلسلہ کا اجراء آپ کے اسم گرامی کی نسبت

١ ---- حضرت خواجه معين الدين چشتى رحمة الله تعالى عليه

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں سیاحت کرتے ہوئے بغداد تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات

حضرت سیّد عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیہ سے ہوئی اور پانچ ماہ تک آپ ان کے پاس رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ

حضرت خواجه معين الدين چشتی رحمة الله تعالی عليه کی حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیه سے ایک پہاڑ میں ملاقات ہو کی اورخواجہ صاحب

آپ کی صحبت میں ستاون دِن رہے اور آپ سے بے شار فیوض و برکات حاصل کئے۔

خواجه **محر** گیسودراز نے **لطا نف الغرائب میں لکھاہے کہ جب خواج** بغریب نوازمعین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خراسان کی پہاڑی

پر بیٹھے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان قَدَمِتُ هٰ ذَا عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلُّ وَلِّي اللَّهِ كوروحانی طور پرس كركردن

ٹم کرنے میں سبقت کی اور کہا کہ آپ کا قدم نہ صِر ف میری گردن پر ہے بلکہ آٹکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے، تب حضرت غوث اعظم

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوش ہوکر کہا کہ غمیاث الدین کالڑ کا (معین الدین) گردن خم کرنے میں سبقت لے گیا اورحسن ادب کی وجہ سے

اللّٰداوررسول کامحبوب بن گیااورعنقریب اس کوولایت **ہندی باگ ڈور**دی جائے گی۔

کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اسم اعظم کوخواجہ صاحب کے دل پر جمادیا۔ کیونکہ ہاتھ کی پانچے انگلیاں لفظ اللہ کی شکل ہیں اور اس وقت آپ کو اللہ کا دیدار ہو گیا اور اس سبب سے آپ کا لقب نقشبند مشہور ہو گیا جب اس بات کا لوگوں میں چرچا ہوا توانہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا .....آپ نے فر مایا یہ اس مبارک رات کے فیوض و برکات ہیں جس میں کہ حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه نے مجھ برعنايت فر مائى۔ آپ سے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان قید می هذہ ۔۔۔ کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا که آپ کا قدم مبارک میری گردن بلکہ میری آنکھوں پرہے۔

شيخ عبدالله بلخى رحمة الله تعالى عليها بني كتاب **خوارق الاحباب في معرفة الاقطاب مي**س لكصة بين كها يك روز حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه

ایک جماعت کیساتھ کھڑے تھے کہ بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کوسونگھاا ورفر مایا کہ میرے وصال کےایک سوستاون سال بعد

منقول ہے کہ جبخواجہ بہاءالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے م*رشد سیّدا میر کلال سے ت*لقین کی توانہوں نے اسم ذات کے ور د کرنے

کا حکم دیالیکن آئیجے دل میں اسم اعظم کانقش نہ جما۔جس ہے آپ کوپریشانی ہوئی اسی گھبراہٹ میں جنگل کی طرف نکلے راستے میں

حضرت خضر علیهالسلام سے ملا قات ہوئی ، انہوں نے ارشا دفر مایا کہ مجھےاسم اعظم حضورغوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملا ، آپ بھی

ان کی طرف متوجه ہوں ۔ دوسری رات حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا

ایک مردقلندر محدی مشرب بهاءالدین محد نقشبندی موگا جومیری خاص نعمت سے بهره ور موگا، چنانچه ایسا بی موار (تفرع الخاطر)

۲ ..... حضرت خواجه بهاء الدين نقشبند رحمة الله تعالى عليه

رکھا تو میرے سینہ سے علم کلام کا فور ہوگیا مجھے جو پچھ یا دتھا سب بھول گیا ، اپنی میہ کیفیت د کھے کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً میری بد دلی کومحسوس فرمالیا اور مسکرانے گے۔۔۔۔۔ معاً میں بھی شاد ہوگیا کہ اسی وقت آپ کی توجہ سے میرے قلب کے اوپر علم لدنی کے دروازے کھل گئے اور علم و حکمت کی روشنی حیکنے گئی اس کے بعد فرمایا کہ عمراب تم مشاہیر عراق میں سے ہوگئے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر سہرور دی ایک جدید سلسلہ معرفت کے بانی کی حیثیت سے دنیائے اسلام میں مشہور ہوئے اور عرصہ دراز تک بغدا دمقدس میں آپکی دھوم رہی ۔ سرکارغوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ ہی کا بول بالا اور بکثر ت اللہ تعالی کی مخلوق آپ کی جانب راغب ہوئے۔ (قلائد الجواہر)

**تفریح الخاطر میں اسرارالسالکین کےحوالے سے لکھاہے کہ جب خواجہ نظام الدین اولیا مجبوبِ الٰہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مرمہ کی طرف** 

روانہ ہوئے اور سفر طے کر کے بغداد شریف پہنچے تواس وفت حضرت سیّد عمر رحمۃ الله تعالیٰ علیہ حضرت غوث یاک رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے

سجادہ نشین تھے انہوں نے آپ کو بلانے کیلئے ایک خادم بھیجا۔ آپ نے فر مایا کہ تمہارے شخ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ

وہ آپ کواس روز سے جانتے ہیں جب سے کہ آپ ہندوستان سے چلے ہیں.....تب ان کےارشاد کےمطابق تشریف لائے۔

سيّد عمر رحمة الله تعالى عليه في است مبارك سے سلسله قاور ميركي خلافت واجازت عنايت كرتے ہوئے خرقه پہنايا۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں علم کلام سے مجھے بڑی دکچیسی تھی بہت سرگری سے

میں حاصل کر رہا تھا کئی کتابیں مجھے حفظ ہوگئی تھیں اور میں نے اس میں درجہ اجتہاد حاصل کرلیا تھا میرے چیا شیخ نجیب الدین

ایک روز وہ مجھے سرکارغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے ۔آستانہ عالیہ سے جب قریب ہوئے تو کہنے لگے کہ

اس وقت ہم ایک سیچے اور حقیقی نائب رسول کی بارگاہ میں داخل ہورہے ہیں جس کے قلب اطہر پرتجلیات الہی ہر وقت کامل طور پر

یہی خیال وتصور لئے ہوئے ہم بارگاہ گرامی میں حاضر ہوئے، قدرے تو قف کے بعد چیامحترم نے عرض کیا بیرمیرا بھتیجاعلم کی

تختصیل میںمحور ہتا ہےاور میری سخت تا کید کے باوجو دنہیں مانتا۔ بین کرسر کارغوث اعظم نے اپنا دست مبارک جومیرے سینہ پر

جلوه فکن رہتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ مؤدب وہوشیار رہیں تا کہ ہم فیوض وبر کات سے محروم نہ واپس ہوں۔

۳ ..... حضرت شهاب الدین سهرور دی رحمة الله تعالی علیه

سہرور دی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے کواس سے بازر ہنے کی تا کید کرتے تھے لیکن میں بازنہیں آتا تھا۔

٤ ..... حضرت خواجه نظام الدين اولياء رحمة الله تعالى عليه